## TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY THE BOOK ONLY

## UNIVERSAL LIBRARY OU\_188079 AWARINI AWARININ

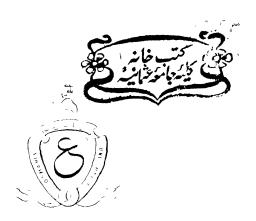

## مانخاال كلسان

یہ کتاب کمین کمینی کی اجازت سے جن کوحقوق کابی دائٹ صاصل پر طبع کی کئی ہے

بيوزميني أنكلتنان فرقه سبورتمين خاندان ستورك كابهلا باوشاه بارمثاه وياليمنط 111 كؤست شخصي 169 ساساا طول عهد پالیمنیٹ خانه خبگی سم ۱ ۲ 110 بم مم ٢ فوج وباليمنط 770 طرنفذ سيوشي كازوال 746 ٣. ٢



بيورثينى انكليتأن

جرُوا وّل

فترفيه بيورثين

14.P \_\_\_\_ 18AP

﴿اس زانہ کی کلیسائی تایخ کے اہم واقعات کے سعلق اسرائی کے اہم اخبار (Annals) اور اسکی تصنیفات سوائح گرندل ووگفت کویٹنا یا ہے۔ نیل کی تایخ بیورٹین (History of Puritans) وکھنا یا ہے۔ نیل کی تایخ بیورٹین (تعری ہوئی ہے اسمیں اس سے کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے اسمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جسے اسرائی نے صاف اور سادے طویر ریادہ کچھ نہیں ہے جسے اسرائی نے صاف اور سادے طویر بیان کردیا ہے۔ برسبٹیرین سخریک کے آغاز کارکی بابت سمکالمہ ور بارہ سنکلات و نیکھنے سائٹ میں میں میں عمل میں اس سے بولیا شائع میں اس سخریک کے متعلق الیزبیتی کی جانب مردی ہوئی ہے۔ نوائہ مابعد میں اس سخریک کے متعلق الیزبیتی کی جانب مردی ہوئی این اربیلیا میں اس سخریک کے متعلق الیزبیتی کی جانب میٹر انگل کی ارش اربیلیا سے جو مزاحمت بیش آئی اسکے نسبت مسٹر اسکل کی ارش اربیلیا

٠

بالميشتم حزواول

( Martin Marprelate ) کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ اس کتاب میں ان نایاب رسالوں کے اقتباسات کرنت سے ہیں جو اس نام سے شائع ہو سے تھے ۔ اس تام مبدو جہد کے شعلق " تاریخ دستوری ع باب جہارہ وہم مہم و سے تھے ۔ اس تام مبدو جہد کے شعلق " تاریخ دستوری ع باب جہارہ وہم وضاعت و ناطرفداری کے لاط سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ وضاعت وسلاست و ناطرفداری کے لاط سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ وقد بیورٹین کے روز مرد کے زندگی کے طالات ویلنگٹن کے روز نافیج فرقہ بیورٹین کے روز اسمی اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل جیرین کی "یادگا سے معلوم ہوستے ہیں اور اسمی اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل جیرین کی "یادگا سے واضع ہوتے ہیں اور ملٹن کی ابتدائی زندگی کے حالات دمصنفہ مشرمیس )

كتامقيس

الیزیجة کے وسل کا بہت اور لانگ پارمینٹ (طویل العهد پارمینٹ) کے اجتماع کے درمیانی زانے میں انگلیستان میں جیسا وسیع اظلاقی تغیر واقع ہوا ایسا تغیر کمبی کسی قوم کے اظلاق میں واقع ہمیں ہوا تھا۔ باشدگان انگلیستان ایک کتاب برست قوم بنگئے اور جس کتاب کی وہ پرسش کرتے سے وہ کتاب کتاب مقدس سے ہراگریز انوس تھا۔ گروا ہو یا مکان دولول ایک کتاب شمی جس سے ہراگریز انوس تھا۔ گروا ہو یا مکان دولول جگہ یہی ایک کتاب بڑھی جاتی تھی ، اور جن لوگوں کو پابند کی مراسم فی جیس ہیں کردیا تھا ان کے دلوں میں اسکے الفاظ سے حیت آئیز جن برش ہیدا ہو جاتا تھا ، استف پار نے جب بہلی مرتبہ کتب مقدس کی فیش خوش ہات کے دلوں میں اسکے الفاظ سے حیت آئیز ہو جب بہلی مرتبہ کتب مقدس کی فیش برات کے ساتھ اسکے سننے کے لئے آنے لئے فاصر جب کوئی فرش نداق فوٹ کرٹ کٹرٹ کے ساتھ اسکے سننے کے لئے آنے لئے فاصر جب کوئی فرش الحان پرمنے والا لمجاتا ہو ایک شخص جان پورٹ نامی اکثر اس نیک خوش الحان پرمنے والا لمجاتا ہو ایک شخص جان پورٹ نامی اکثر اس نیک

بأثبتتم حزواوال

کام کو کیا کرتا تھا جس سے نوو اسے اور دوسروں کو خط حاصل ہواتھا۔ يورثر ايك نوجوان اور عظيم الجثه شخص تقا اور اسح سننے كيلئے بهت بڑا ازْ دحام ہوجاتا تھا۔ اسکی طرز قراءت بہت پسندیدہ اور اسکی آواز ہہت صاف تھی ۔ گر اس نمیک کام کیلئے زیادہ مدت یک جان پورٹر کے سے لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ۔ عہد نامہ قدیم و جدید کے اقتباسات ہو و گرما کی معمولی عبادت میں سنائے جانے کی اور جینیوا کی جیبی ہوئی چھوٹی چھوٹی جلدوں نے انجیل کو ہر گھر میں پہنچا دیا۔ کتاب مقدس کی س بردلعزیزی کے لئے نمریب کے علاوہ اور اسباب بھی تھے۔ وکلف کے ازیاد رفتہ رسائل کے سوا الکلیتان کے علم ادب میں نشر کا تام حصّہ الملل اور کورڈیل کے ترجمۂ اناجیل کے بعد پیدا ہوا ہے جہانتگ عام قوم کا تعلق کھا جس زانہ میں کتب مقدس کے گرجوں میں رکھے جانے کا حکم ہوا ہے اس زانے میں نثر میں کوئی تانج یا كوئى قصّه موجود نه تقا اور نظم مي بھي جاسر كى غير معروف نظمونكے سوا شاید ہی کوئی نظم انگریزی زبان میں موجود مو ۔ سنٹ بال کے گوشنے میں ہر اتوار کو 'بکلہ ہر روز جو لوگ <del>آبز</del> کی کتب مقدس سننے کیلئے جمع ہوتے تھے یا جو لوگ گہروں کے اندر بہ نظر عبادت جنبوآ کی جمیی ہوئی کتب مقرس سننے کیلئے کی ہوتے تھے اس ایک نئے علم اوب سے ایک طرح کا تغیر رونا ہوتا جاتا تھا ان لوگوں کا بیشتر حصہ ہر قسم کے علمی اثرات سے بالکل خالی الی تھا۔ اور ان کے ولوں پر حب کتب مقدش کے تصص واخیار' رجز ومزامیر، احکام سلطنت وسیر انبیا کسولوں کے محکم فرامین جمیل نوسو

بالششتم حزءاقل

امثال تشبہات ان کے تبلیغی سفروں کے تصفے سمندر پر اور کفارکے ممان ان کے مخاطرات فلسفیانہ استدلال الہای خواب وغیرہ کے بیانات کا پرتو بڑتا تھا تو اس اثر کو روکنے والی کوئی اور شنے نہیں ہوتی تھی۔ جسطرے یونانی علم ادب کے ذخائر کے شائع ہونے سے " نشأة جديده" كا انقلاب واقع بوا اسى طرح اس عبراتي علم ادكي قديم تر مجوع كي اشاعت سيود اصلاح " كا انقلاب رونًا بوا گر اس انقلاب کا اثر سابق انقلاب سے زیادہ عمیق وسع تھا۔ رہ بونان وروما کے مصنّفین کی تدر ومنزلت نطف زبان کی وحبہ سے تھی گر اس مخصوص نطف زبان کو ترجمے کے ذریعہ سے سی اور زبان میں متقل کرنا مکن نہیں تھا اسلئے قدما کا علم ادب صرف سعدو و سے جبند ذی علم افراد کے اندر محدو د رہا اور ان بر بھی اسکا صرف وہنی اثریرا۔ کالٹ مور کیا وہ چند پر نصنع شخاص جنبوں نے فلورس کی اکیڈی .... (مجمع العلاء) کے باغات میں غیریب وی عبادت كا سامان مهياكيا تها' اس كليته سيستنى تھ مگر الشا ذكالمعُدُمُ کا حکم رکھتے تھے۔ بر خلاف ازیں عرانی زبان اور یونانی محاورات کے ترجے میں حیرت اگیز آسانیاں پیدا بگئی تقیں کتب مقدس کے أگریزی ترجیے کو اگر منف علمی نظر سے دیکھا جائے تو بھی وہ اس زمانے کی علمی یاو گار کا بہترین منونہ ہے' اور سبگام اشاعت سے اسوقت مک اسکے متقل استعال نے اسے اگریزی زبان کا معیار بناویا ہے گر جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں اسکا علمی اثر اسکے معاشرتی اثر سے گھٹا ہوا تھا۔ عام انگریزوں پر

۵

اس کتاب کا اثر ہرار ہا معولی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا اورسب سے زیادہ انرعام بولیال میں نایاں تھا۔ ہیں بالنگرار یہ کہنا پڑتا ہے کہ حس علم ا دب تک عام انگریزو<u>ں کا</u> دسترس تھا <u>وہ بہی</u> ترجمبہ تھا ۔ اورجب ہم اس امر کا خیال کریں کہ شیکسیر' ملٹن ' ڈکنز تھیکرے وغیرہ کے سے مصنّفبین کے کلام کے کسقدر فقرے اور جلے بل ارادہ اس زمانے کی عام بول جال میں ملکئے ہیں تو ہم اجیعی طرح سمجہ سکتے ہیں کہ دو سُو بیں قبل کتاب مقدّس کے نقطوں اور فقرول نے اگریزی زبان میں کمیسی گلکاریاں کی ہونگی ۔ اسوقت جو استعارات وشبیها ت ہزاروں کتابوں سے گئے جاتے ہی اس زانے میں صرف ایک كتاب سے لئے جاتے تھے۔ ان كى افذكرنے بن بھى آسانى تھی کیونکہ عبرانی علم ادب نے ہر انداز خیال کے الحوار کا سامان مہیا کردیا تھا۔ اسینسر نے ایپی تفالے سیون (Epithalamion) میں جس موقع پر انظار محبت کیلئے نہایت گرا گرم فقروں کا دریا بہا دیا ہے وہاں دلہن کے واضلے کیلئے دروازہ کھولنے کا عکم ویتے ہوئے ایسنے وہی انفاظ استعال کئے ہیں جم حظر واود نے استمال کئے تھے ۔ کرامول نے ولنبار کی یہا دلوں پر جب کُرُر کو چھٹے ہوئے ویکھا تو شعاع آفتاب کا خیر مقدم حضرت وافرد می کے الفاظ میں کیا' اور کہا کہ " فدا کو بلندی اور برتری طال ہو اور اسکے شمن پریشان موں جسطرح دہواں فنا ہوجاتا ہے اسلیج تو اہنیں فنا کر دیکا " نبیوں اور رسولوں کے اس بر عظمت شامرانہ تخییل سے انوس مونکی وجہ سے عام لوگوں کی طبعتیون میں میمی

بالششخ حزواول

ایک طرح کی رفعت و زندہ دلی بیدا ہونے نگی تھی اور باوجود سبالغدادر تصنّع کے اس زمانے کی طرز بیان آجکل کے رکیک سوتیانہ انداز کے بہ نسبت قابل ترجیح تھی۔

گر کتاب مقدس کا اثر علم ادب اور معاشرت سے بدرجہا زیادہ عوام کے اخلاق پر بڑا ۔ الیز مبتھ کیلئے یہ مکن تھا کہ منبروں پر وعظ کا کہنا بند کر دے یا ان مواغط کیلئے خاص طریقیہ مقرر کر دے گر یہ غیر مکن تھا کہ وہ انصاف رحم اور سیائی کے ان ملبندرتبہ واغطین کو خاموش کر دے یا انہیں اینا ہمنوا بنالے جنکے بیانات اس کتاب میں موجود تھے جنکے اوراق خود اس نے اپنی تو م کیلئے کھول دئے تھے اس زمانے میں جسقدر اخلاقی انڑ تنا م نم مبی اخبارات' رسائل' مضامین' خلبات' واعظوں کے بیانات اور مواعظ سے بیدا ہوتا ہے اس زانے میں اتناہی انز عرف ایک کتاب مقدس سے بیدا ہوتا تھا۔ ہم جسقدر بنوضانہ طوریر جاہ*ی اسیر نظر کریں'* یہ اثر ہر *حالت* میں نہایت حیرت انگیز معلقم مِوگاتِم انسانی افعال پر ایک ہی اثر فالبِ وحاوی تھا اورزمانہُ ماضی میں جسقدر مستعدی پیدا ہوی تھی وہ سب ایک معین وشِ نرسی کیلئے ایک مرکز پر محتمع وشعکم کرویگئی تھی ۔ قوم کی ہرایک طرز و اواسے یہ تغیر محسوس ہوتا تھا۔ انسان اور انسانی زندگی كا جر مقصد اتبك سجها جاتا تفا ان سب ير ايك نيا مقصد غالب أليا تها و ايك ننى اخلاقى ونمري تحريك مرفيق من يميل منى مقى-علم اوب اسوتت کے عام میلان کا آئینہ تھا اور وعظ ومناظرے کی

چھوٹی چیموٹی کتابوں نے (جرابک پرانے ستخالاں میں بھری ہوی ہی) ادب القدم كى ترجول اور" نشأة حديد،" كے الحالوي اولوں كونيا منا كرديا تقاء اليزيتيم كے مرفے كے دوہى برس كے بعد كروٹرين في الحا تھا کہ "انگلشتان میں دینات کی حکومت ہے" سولھویں صدی کے علمائے عظام کے اتخری شخص کاسؤلون کو جب شاہ جمز نے بلایا تو اسنے معًا یہ رائے تائم کردی کہ" بادشاہ ورعایا دونوں ادبیات کیطرفِ سے بے یروا ہیں '' وہ کہتا ہے کہ'' الگلتان بی علمائے دینات کی ٹری کثرت ہے اور سب اہل علم اسی جانب جھکے ہوئے ہیں "۔ دیہاتی کرنل بیمین سے سخص کو بھی دینیات كا شوق يبيدا بهو كيا تقاء "تخفيل علم سے اپني فطري قوت فهم كو ترتی دینے کے بعد ہی اسنے پہلا کام یہ کیا کہ مرمبی اصول کے مطالعے میں مشغول ہوگیا" اسل یہ ہے کہ تام قوم ایک عام کلیسا بن گئی تھی، حیات د مات سے مسائل جنکے شکوک شکیسیر کے زمانے میں اعلیٰ دماغوں سے بھی صل نہو سکتے تھے'اب نہ عرف امرا وعلما کی طرف سے بیش کئے جانے لگے بلکہ کسان ووکا مذار بھی انکے جوابات کیلئے زور وینے لگے ۔ حق یہ ہے کہ ابتدائی طم بیمهِ رمیننول کو مرده دل نرمهی محبنون سمچینا کسی طرح روا **بنیں۔ اور مکر ن** الجمی تک مزہبی شحریک کا تصادم عام تعلیم وتعلم سے ہنیں ہوا تھا۔ در حقیقت البزینچھ کے دور حکومت کے ساتھ ساتھ اسے زمانے کی مخصوص علمی آزادی بھی بتدریج ختم ہو گئی۔ وہ یر حیرت فلیفانہ خیالات جنہیں <del>سڈنی</del> بنے <u>برو نو س</u>ے باغيث تم حزواة ل

طامِسل کیا تھا اور جنگی وجہ سے <del>مارلو</del> اور رائے پر وہریت کا الزام لگایا تھا ملکہ کی نرمی سہل انکاری کیطرح اسکے ساتھ ہی ساتم فنا ہو گئے گردر النزمیجة کی میم کا نسبتہ آسان ولطیف حصته یورٹین مغرزین کی طبیعتوں کے بالکل موافق تھا ۔ کرنل جسن تناه کشوں، میں شامل تھا گر اسکا جو مرقع اسکی بیوی نے کھنیاہے وہ نری اور رحملی میں وان والک کی تصویر کی برابری کرا ہے اس مرقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "زمانہ شباب میں وہ اپنے حسن و جال میں متاز تھا اسکے دانت ہموار اور موتی کے ماننہ آب وارتھے'۔ بال بھورے اور ایام جوانی میں بہت گھنے...تھ اور شانوں کے دولو جانب بڑے بڑے حلقوں میں فکر کھائے مبوئے بڑے رہتے تھے۔ اہم معاملات میں اسکی طبیعت میں نہایت سنجید کی تھی گر او تھاری کا یہ بنوجوان اسکوائر' باز کے نتکار کا شایق اور رقص و سرود اور فن شمشیر بازی کا ما هر تها، اسی طبیعت کے صنعتی زات کے ظاہر کرنے کیلئے یہ کافی ہے كه است مصوّري سنگراشي اور جمله فنون لطيفه ست ماقدانه محبت تنتی علاوہ بریں اسے اپنے باغوں کی زمین کو ترقی دینے مِن مگانے وشیں بنانے اور جنگی درختوں کے نضب کرنے میں فاص مسرت بوتی تنی . جسطرح وه انبیون کی تنمیق وتد قیق می جودت طمع دکھاتا تھا اسطرح موسقی سے بھی اسے بہت الفت تھی اسیں اسے بڑی مہارت تھی اور اکثر خیال بٹانے کیلئے وہ ستار بجانے نگتا '' اس میں شک نہیں کہ الیزمیتے کے

وقت کا سا چرش سوقت کی سی حرص وظیع وسیع احساس و جدر دی میمورست مسرت کی زود انزی' باقی نہیں رہی تھی گر اخلاقی عظمت' مردانگ کی۔ ا**ور حصا**ل وقعت اور انضباط و قوت مسادات کو ترقی حا<sup>م</sup> بل ہوگئی تھی پوٹینوں ال**ِسا فی** کی طبعیتی انضاف بیند مغرز و شابط ہوتی تھیں ' اس زمانے میں زمدگی کا عام انباط جاتا را تھا گر اسکے بجائے گھروں کے محدود علقین زیادہ فرحت المیزی بیدا برگئی تھی مسزیمین اپنے شو ہر کے متعلق الکھتی ہے کہ " ونیا میں ایک باپ جنقدر شفیق ایک بھائی جنقد نبتی ایک آقا جقدر مهربان ایک دوست جنقدر وفا شعار بوسکتا ہے یہ سب خوبیاں اسمیں مرحبہ اتم موجود تھیں ""نشاہ جدیرہ" کے جوش خود سری و بے بروای کے بجائے ایک طرح کی مردانہ وار یاکیزگی بیدا ہوگئ تھی" نو حوانی و سن رسیدگی کے کسی زمانے میں بھی نوبھبورت سے خونصورت اور دلفریب سے دلفریب عورت تھی مسترجیسِن کو غیر ضروری اختلاط اور ناز ونیاز کیطرت ائل نہیں کرسکتی تھی۔ عقلینہ اور نیک کردار عور توں سے اسے محبت تھی اور انکے ساتھ ہر قسم کی یاک وصاف وبغیش گفتگو میں اسے نطف آتا تھا مگریه گفتگو اس قسم کی بوتی تقی جسکی سنبت تسیطرح کا نازیبا گان بھی نہ ہو سکے <sup>ہ</sup> مردوں کے درمیان میں بھی و فخش *تُفتگو*سے احتراز كرمًا نتفا اور اگرچه تبض وقت وه دمكی ومذاق سے خوش ہوتا تھا گر اس میں بھی وہ لغویات کی آلائش کا منحل نہیں ہوا تھاً" ایک بیورٹین کی نظر میں زندگی کا وہ لاابالی بین جسیں " نشاۃ جدیہ کے لوگ سرست رہتے تھے' اخلاق ومقصد حیات کے منافی معلوم ہوتا تھا۔

انكا مطمح نظريه تحاكم وه ضبط نفس ير قادر بور، اور ابني ذات، ا پنے خيال' اپنی گفتگو اور اپنے افعال پر قابو حامل کرسکیں ۔ وہ اپنے گر د وبیش کے لوگوں سے خفیف تریں جزئیات پر تھی ج گفتگو کرتے تھے اس سے بھی ایک طرح کے وقار وغور وفکر کا اظہار ہوتا تھا۔انکے مزاج میں اگرچیه بالطبع تیزی بهوتی تقی گر وه اپنی طبیعت کو سختی کے ساتھ قابو میں رکھتے تھے۔ بات چیت بیں وہ خاص طور پر یہ نگاه رکھتے ستھے کہ اس سے فضولی و یاوہ گوئی نہ ظاہر ہو۔ وہ سمجہ بوجہ کر بات کرتے اور اپنے الفاظ کو پہلے سے جانج پینے کی لوَّشْ کرتے ۔ انکی زندگی معین ومنتکم تھی ۔ وہ زیادہ خوری ولذات ننسانی سے محرز رہتے تھے۔ سویرے اکھتے اور کہی بیکار بنین بتے تھے اور نہ کسی اور کو بیکار دیکھنا پیند کرتے تھے '' تبدیل ضع سے بھی ان کے اس نے وقار و ضبط نفس کا بتہ چلتا تھا۔ شُاقِ جدیدہ کے زرق برق اور شوخ رنگ لباس اور زبورات مترف ہو گئے تھے ۔ کرنل ہمیین نے "بہت ہی ابتدائی زمانے میں ہرطع كا قيمتى لباس منبنا ترك كرديا تحا ـ باب بهه وه اپنے نہايت ہى ساوے اور لا ایکلی انداز میں بھی بہت ہی معزز معلوم ہوتا تھا" اسیں شک نہیں کہ بہاس کی زنگینی وتنوّع کے ترک کردینے کا اثر زندگی کے زنگینی وتنوعات پر بھی پڑا گریہ نقصان ایسا عقاجسکی مل فی حقیقی فوائد سے ہوگئ ۔ شاید ان فوائد میں سب سے برا فائدہ یه مواکه معاشرتی مساوات کا ایک نیا خیال پیدا موگیا پیدر شنول ک اشغال کی کیسائل اور میسائی نرمب کے بھائی چارے سی مجہ سے انکے

ولوں سے الیزیر کے عہد کے معاشرتی امتیازات کی ہیت زائل مورکئی۔ ا او فی تربن کسان بھی یہ سجما تھا کہ اسے خدا کی مخلوق ہونے کی عزت حاصل ہے' مغرور تربیٰ امیر بھی ایک غریب تربن " ولی" کی روحانی طر**ق سور** مسادات کو تسلیم کرتا تھا ۔ خانہ جنگی اور عبد'' محافظت'' کے دوران میں اور طمیقہ جو عظیم معاشرتی 'انقلاب رونا ہوا وہ بیمین نے سے موزیز کے انداز میں ہطے کا اعلی عسوس ہونے لگا تھا۔ جمین غرب سے غرب شخص سے بھی نہایت خوش خلقی و مبت سے بیش آتا تھا اور اکثر اپنی فرصت کے اوفات عام سیامیوں اور غرب مزدوروں کے درمیان بسر کرتا تھا۔وہ کھی ایک ادنیٰ شخص کو بھی جقیر نہیں سمجفنا تھا اور نہ بڑے سے بڑے شخص کی خوشامہ کرتا تھا۔" امرا سے پنچے کے طبقے کو جو کام سپرد ہوا تھا خود اس کام کے احساس نے اُن میں ایک نئی وقت وخود داری بیدا کردی تھی۔ الیک جیب کے ایک رباغ نیمے مایا ولکُشُن کی ماں لندن میں رہتی تھی اس وتاغ نے اپنی مال کے ستعلق لکھا .... ہے کہ '' میری ماں اپنے باپ سے بہت معبت کرتی اور انکی نہایت فرہا نبر دار تھی ۔ اپنے شوہر سے کھی العنت وشفقت سے بیش آتی ۔ اپنے بخوں سے مہایت نرمدلی کا برتا و کرتی اسے ضرا پرستوں سے محبت اور بدکار اور ممل آدمیوں سے بیدنفرت تقی ۔ لوگ اسے زہرو پارسائی کا ایک منونہ سیجھتے تھے۔ گرجامی جانے کے سوا وہ باہر بہت کم جاتی تھی ۔ تنظیلوں اور دوسرے موقعوں پر جب اور لوگ تفریح کو جایا کرتے تھے وہ کھوسنے رہے کا کام نے بیٹنی اور کہتی کہ " یہی میری تفریح ہے" فدا نے اسے

بالششتم خروازل

ایک سنی خیز زہن اور عمرہ حافظہ عطا فرایا تھا۔ کتب مقدس کے تلام قضے اسے یاد تھے اور شہیدوں کی تمام داشانیں بھی از برتھیں ۔ ضرورت کے وقت وہ انہیں بے تامل بیان کرسکتی تھی ۔ اس نے وقائعُ اگریزی کو تھبی انجیمی طرح دیکھا تھا اور اس میں بھی اسے مہارت تھی ۔ انگلِسان کے تام بادشاہوں کے ناموں سے بھبی وم بوری طرح آگاہ تھی ۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جار دنیم بیں برس زندگی سبر کی "

نرمبی تحرکیف کا زور طبقه امرا' کے به نسبت طبقه متوسط اور کاربار کرنے والوں میں زیادہ خایاں تھا اور جن نئے موثرات کی وجہ سے اس زانے کے بوگوں کی اخلاقی سطح بلند ہورہی تھی انکا کامل ترین اور شریف ترین منونہ اس طبقۂ متوسط کے بیو ریٹینوں میں یا جاما تھا۔ جان ملن طری پیوٹینی کا نہ صرف اعلی تربن بلکہ کامل ١٩٠٨ ترين نمونه ہے۔ وہ اس طریق زمب کا پورا بورا معصرے ۔وہ اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ انگلتان کی سیاسیات اور انگلتان کے نہب پر اس ترکی کا اثر قوی طور پر محسوں ہونے لگا تھا۔ اسكا انتقال اسوقت بوا جبكه تمام انگلشان كو اس سائي مي وُهالي کی کوش ختم ہو چکی تھی اور خوو یہ تحرکی ان متعدد موثرات کے اندر حبدب مبوکئی تھی جنسے انگریزوں کے اخلاق و معاشرت کی موجودہ صورت قائم ہوئی ہے۔ اسکی اوائل عمر کی نظموں اس کے سِن رشد کے رسالوں اور اسکی بیرانہ سالی کی مُنوبوں سے اسکی زندگی کے تین نختف مارج نہایت صاف طور پر نظر کے سامنے آجاتے ہیں۔

باعشيتم مزواة ل

اسے عنفوان شباب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ '' نشاء جدیدہ" کی ذہنی جودت شاعرانہ راحت طلبی اور خوش طبعی انھی کس عدیکٹ بيورمين خاندانون مي باتى تقى - اسكا باي باوجوديكه رويبيه كالين دين کرنے والا اور بنیایت ضابط اور مختاط آدی تھا مگر سینقی کا بھی ما ہر نخفا اسلئے اسکے بیٹے کو بھبی عورو بربط بجانے کی مہارت باپ سے ورثے میں ملی تھی ۔ ملٹن نے جب کچھ زیان بعد اپنی تعلمی تجویز میش کی تو اسیں ایک جگه نهایت ہی دلجیب پیرایہ میں اس امر بر زور دیا که اخلاقی تربیت کیلئے موسیقی کو بھی ایک ذربیعہ قرار دینا جاہئے ۔ اسکے اہل خاندان اسکامعلم اسکا مدرسہ سب کے سب يمور رأين تنظ من كر اسكي ابتدائي تعليم وتربيت مين نه كسي تتم كي نيك خیالی کو رضل تھا' نہ کوئی بات آزا د منٹی کے خلاف یائی جاتی ہے وہ خوو لکھتا ہے کہ " میں ابھی بتیہ ہی تھا کہ میرے باپ نے مجھے کتب علمیہ کے مطابعہ کی ہرایت کی اور میں نے اس ذوق شق کے ساتھ اس پر توجہ کی کہ بارہ ریس کی عمر سے کہمی ایسا ہس ہوا کہ میں آدھی رات سے پہلے اپنا سبق ختم کرکے بستریر کیا ہوں " مرسم میں اسنے یونانی' ناطیی' اور عبرانی 'زبانیں سکیمی تقیں گر اسکے ساہو کار باپ نے اس سے اطالوی اور فرانسیی سیمنے کی بھی تحریک کی انگریزی علم اوب نبی مدنظر رہا سب سے پہلے اسکے شاعرانہ جذبات كو اسينسر في برانگيخته كيا - باوجوديكه و راما نويسوس اور امحاب درم میں جنگ جاری متی گر ملٹن کے وقت یک یہ مکن تھا کہ ایک پیور شین نوجوان ایسے تھیٹروں کی رغبت کو علیٰ الاعلان آشکارا کر سکے

بالنششة حزوافل

جاں جانس کے علانہ ڈرامے ہوتے ہوں یا خلاق العافی شکیسر کے ہیی زبان کے <sub>ا</sub>یک و کھائے جاتے ہوں' اور در بار کی قدیم شان و شوکت اور عیش وعشرت کے حالات کو دبھیکر وہ نود اپنے کونس ادر الركيذيز كيلي مواد فراہم كرسكے . يه نودان عالم" اس كماندار حيت كے ینیے وریم زمانے کے بھاری مجاری ستونوں کی قطار میں بڑا میرتا تھا جیے 'بالائی حقے کی کو کیاں بہت ہی مزین و منقش تقیں' اور جسیں ایک نفیف سی محلک مزبب کی تھی یائی جاتی تھی' اور نیجے بہت صاف وملبند آواز میں ارغنون بجاکرتا تھا'' اس عالم سرخوشی میں اسے کلیسا کی آنیوالی کشکش کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تھا! زنرگی کی یہ یہ تطف دیجیپیاں اس بٹرمردگی اور درشتی کے بالکل منافی معلوم ہوتی ہیں جو زمانہ ما بعد میں جنگ و جدل اور دارگیر کے باعث یورٹینوں کے مراج میں پیدا ہوگئ تھیں ۔اس نوجوان شاعر کی طبیعت میں ایک گونہ حماب خرور تھا اور اسی وجہ سے وه کھیں تانتے اور منہی نمات سے جھجکتا تھا۔ اسے خود اپنی اس نر وری کا اعتراف ہے گر اسپر بھی وہ اپنے گردو بیش کی خوش طبی اور کیسی سے خاصی طور پر حظ حاصل کرتا اور اکثر فضولیات و تغویات یک بین سبی شمر کیب مهوجاتا تقا و ه عش وعشرت کی تھلوں میں جاتا اور دیہاتوں کے سیوں میں جہاں نوعمر مردوزن سّار بجاتے اور ناچتے کو دتے تھے 'گشت کرتا پھڑا تھا۔ سکن کوئی اسے بڑا نہیں کہنا تھا۔ اسکے بشرے اسکے پیٹر تیلے حبم اس کے یر از نزاکت ومتانت حس ' اسکی پیتا نی پر مجفرے بوئے جیک دار

بالنبشيم حزواقل

بجورے بالوں سے کمسی تسم کی زاہرانہ و مزاضانہ کیفیت کا مطلقا اطبا نہیں بہوتا تھا۔ اسکے جو فقرے اور نقل بوے ہیں ان سے معلی ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک نوبصورت نیٹے سے خط عاصل ہوتا تھا۔ کیکن یه نوجوان پیورٹین نازیبا اور شہوانی لذتوں سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ '' مبری طبیعت کی سنجیدگی اور میری واجبی رعونت و خود بنی مجھے ہمیننہ اس قسم کے ذلیل لوگوں سے بلند رکھتی تھی " اسینس کے مطابعہ سے اس این فروسیت کا ایک خیالی جوش پیدا ہوگیا تھا گر اس زمانے میں فروسیت کی قعت جس ظاہری نمائش و لوازے یر منحصر کھی ان سے وہ اپنے تقوی و تدین کیوجہ سے محرز رہتا تھا۔ اسی کا قول ہے کہ " اس سم کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے ۔ ہر ایک آزاد و شریف شخص کویمڈیل ك وقت سے ہى نائے سمحنا ما بيت كے ساتھ وہ اپنے لندن کے مرر سے سنٹیال سے کرائٹس کالج کیمبرج کو کیا اور یونیورشی کے تام زانہ تعلیم میں اسکی طبیعت کا یہ انداز برقرار رہا۔ اسنے بعد میں لکھا ہے کہ جب اسنے میمرج کو چیوار تو کوئی اسکی بر گوئی نہیں کرتا تھا اور تمام الیجھے لوگ اس سے خوش تحقد - كيمبرج سے مكلنے كے بعد اسنے يہ عزم كرلياكه" اعلى يا اوالاً جس کام کیطرف زمانه اسکی رمبری کرنگا اور جو خدا کی مرضی بروگی وه خود كو اس كام كيك وقف كردلكا يا

ور و کا م کیت کا اس قسم کی بر سکون و خاموش دلیبی میں ہمی بیٹینو کر امول کی طبیعت کی سختی کا بیا جلتا ہے مقصد کی رفعت اور دستی اخلاق کے اور کیٹی باعتب تم جزوا ول

تشدد کا نیتجہ یہ ہواکہ "نشاء جدید" کے لوگ جس سم کے لذائذ انسانی سے خط عاصل کرتے تھے بیورٹین ان حقیقی مسرتوں سے محروم ہوگئے منن کھتا ہے کہ" اگر خدا نے تھی یا رسدایا جسن کی توی محبت سی کے دل میں جا گزیں کی ہے تو میرے دل میں کی ہے *" کوس* کووہ ان انفاظ پر ختم کرتا ہے کہ ملیو کاری سے محبت کرو یہی ایک شنے ہے جو حقیقاتُهُ آزاد ہے ۔ کیکن نیکو کاری اور یار سایانہ حسن کی محبت نے اگر انسان کے عادات واطوار کو تفویت دی تو اسکے ساتھ ہی ان چنروں نے انسانی ہمروی اور ذیات کے دائرے کو تنگ کردیا۔ اویر کے حالات سے معلوم ہوجیکا ہے کہ خود ملٹن کی طبیعت میں حجاب موجود تھا اور وہ اپنے گرو وبیش کی عامیانہ مُبتدل زندگی ہے نونت کیساتھ کنارہ کش رہنا تھا۔ شکیبیر کی تصانیف سے اسے نہایت الفت تھی گر فالسان کے قصے سے اسے کسی قسمری مرت نہیں ہوتی تھی ۔ یس حب ملٹن سے ذی علم کی یہ حالت تھی تو كم تعليم يافتة لوكول مي اس قسم كي اخلاقي سخي كا نتيجه اسكے سوا کیا ہوسکتا تھا کہ ہرتسم کی معاشرتی کیسیوں سے ان کی طبیعتونیں تَنَقَّصُ سِيرًا ہوجائے ! ایک معمولی بیورمین بھی مو انہیں چیزوں کو لیسند کرتا تھا جنیں دین کی جھلک ہوتی تھی شیطنت اور نایا کی سے ہسے غایت درجہ نضرت رمتی تھی وہ عام بنی نوع انسان سے اینا کسی قسم کا تعلق نہیں سمجھتا تھا بلکہ صرف ایک متحب جاعت کو اپنی برا دری میں داخل جانتا تھا۔ اینے ولیوں کے طلقے کے باہر کی ساری دنیا سے اسے نفرت تھی کیونکہ وہ اپنے سوا

بالثبشتم خرواةل

تهام موگوں کو خدا کا تیمن تصور کرنا تھائے بیوریٹینوں کی اندرونی نرم دلی اور ان کے بنیتر کا ہری انعال کی سنگدلی باہم متضا دمعلوم ہوتی تھی گر اسکی جس وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کے علاوہ اور تما م چنروں سے انکمیں بند کرلی تیں ۔ کرامول اینے لڑکے کی موت کے متعن خود كرتا ب كه "ميرے ول ميں ايك تير يبوست بوگيا!" اور اسی باعث جب لوگ <del>ارسٹن م</del>ور کی فتح کی خوشیاں سنا رہے تھے وہ مغموم اور شکتہ خاطر گھوڑے پر سوار علحدہ جاکر تھیرا مرجب اسی کرامول نے باوشاہ کے مکنامہ قتل پر دستخط کئے تو وہ مارے نوشی کے افیصلنے لگا ۔جن لوگوں نے اسطرح پر اپنے گروو بیش کی نصف دنیا سے اپنی ہمردی کو منقطع کرلیا ہوا انسے یہ تو تع کب ہوسکتی ہے کہ انہیں خود اپنی زندگی کے تام ماج سے بھی ہوگی۔ انسان میں مزاح ایک اسی صفت ہے جس سے کسی خاص جانب کے مبالغہ وغلو کی خرابیاں بری حدیک کم ہو جاتی ہیں گر زندگی کی اس نئی سختی و پابندی نے اس صفت کو بالکل ہی مردہ كرديا تها يه ايك قادر مطلق كيطرف عمه تن رجوع مو جانے كا اثر یہ ہوا کہ عام معاملت میں توازن وتناسب کا احساس بیورٹنوں سے بورًا فیومًا مفقود ہوتا گیا۔ ندہی جوش میں انہیں رائی کا بہار نظر آنے لگا۔ یہ دیندار عید سلاد کے موقع پر سفید عبا پہننے یا سموسہ کھا سے ایسا ہی احتراز کرتے تھے جیسا نجاست و دوع کوئی سے۔ جقدر یہ غلو نے نرمبی برستا گیا اسیقدر زندگی میں سختی وکرختی اور بے کمینی پیدا ہوتی گئی۔ النزمینی کے زمانے کے کھیل سانتے اہنی

بالنبشتم حزواق ل

ندات اور خوش طبعی کے بجائے ایک طرح کی بنجی تل سانت وخود واری ا پیدا ہوگئی تھی' گر بیروان کالون کی بیہ خود داری و مثانت انکی زندگی کے خارجی ہی اسور تک محدود تھی اطنی طور پر وہ اکثر غیر مرکی اشیا کو بیبت ناک حقیقت کا جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ اور اسکی ہیبت سے انکی

-عقا *وفراست اور قوت نیصله اکثر مرعوب ہو*ھاتی تھی ۔

البور كرامول جب بہلى بار جارى نظروں كے سامنے آتا ہے ییاً واسکا مور وطریق قصیے کے ایک ستوسط الحال دیہاتی نوجوان کا سا معلوم مونا عوه مِنْكُلُون اور سنط أيوز كے قرب وجوار مي ايك كانتكار كى حشيت سے رہنا تھا ۔ وقشاً فرقتاً اسپر سخت سنج وغم كى حالت طاری موجاتی تھی اور وہ موت کے تقور سے پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوست کو لکھتا ہے کہ " مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں منتک میں رہتا ہوں جسے ہوگ " طول امل سے تعبير كرت مي . يا شايد كيدر مي ربتا مون جيكا مفهوم و ظلات کے مراوف ہے تاہم خدا وند نے مجھ بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے ! ان روگوں پر خدا ئے یک کے قرب کا خیال ایسا حاوی ہوگیا تھا کہ عام وركون كى طرز زندگى كو وه مجم كناه سيخت تق - كرامول اسى خطيس ملحقا ہے کہ " تھیں معملوم ہے کہ میری طرز زندگی کیا رہی ہے میں "اریکی میں زندگی بسر کرا کروں اسی سے الفت رکھتا تھا اور روشی سے بچے نفرت تھی، ضدا کے احکام پر عین مجھ بسند نه تها " نيكن نظن غالب اسكا برترين كناه يه نفاكه وه نوجواني کے طبی انبیاط سے خط اٹھاتا کا اور اس منم کے عمیق غورو مگریں

باششتم حزواةل

نہیں جڑا تھا جو باللبع زیادتی عمر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ۔جن لوگونگی طبیعتیں بنین کی طرح تنمیں بینہ تھیں ان نمیں اس کشکش نے اور زباده خیابی صورت اختیار کربی تھی ۔ جان بنین مقام ایکیٹو وقع بُدُ فَرَدُ شَارً کے ایک غریب تعمی کر کا را کا تھا اور بیمین ہی سے بشت و دوزخ کے پر خطر مناظر کا تصور اسکے ذہن میں جم گیا تھا۔ وہ خود لکتا ہے کہ "جب میں صرف نو وس برس کا لڑکا تھا'اس وقت بھی ان خیالات سے میری روح کو ایسی پریشانی ہوتی تھی کر کھیں کود اور مین کے سنسی نراق اور اپنے نوش طبع رفیقول کے درمیان اکثر ان خیالات کی وجہ سے سنموم ویر مردہ ہو جایا کرتا تھا لیکن اس پر بھی میں اپنے گناموں کو ترک ہنس کرتا تھا" جن گنامونکو وہ ترک نہیں کرتا تھا وہ صرف ایک کا شوق اور و بہات کے سنره زار ير ناينا عنا ـ اسنے اينے قصوروں كا خود نہايت سنتی کیا تھ اعتراف کیا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ور حقیقت ان وو باتوں کے علاوہ اسیں صرف ایک یہ عاوت اور تقی که وه قسم کھایا کرتا تھا لیکن ایک ٹبھی عورت کی نصیت پر اسنے اس عادت کو کلفت ترک کروما تھا۔ گھنٹہ بجانے کو اسنے ایک " بغو وستور" قرار دیجر ترک کروہا تھا۔ گر اسکا یہ شوق ہمیشہ باقی رہا۔ وہ کلیبا کے بنیار کے نیمے جاکر گھنٹے کی طرف ویکھا کرتا تھا بیاں تک کہ اسکے ول میں یہ نوف پیدا ہو جاتا کہ ساوا سیرے سنا ہوں کے باعث گھنٹہ نوٹ کر میرے اوپر گر یڑے اور میں اس کے نیجے

بانت تم خرد اول

کیل جاؤں' اس خیال کے آتے ہی وہ نہایت پریشانی کے ساتہ وروا<sup>رے</sup> سے نفل بھاگتا تھا۔ ناچ اور کھیل کود کے خلاف ایک وعظ کا اثر یہ ہوا کہ اسنے ان دلگیوں کو ترک کردیا گر میر شوق غالب آیا اور وہ اپنے عزم پر قائم نہرہ سکا۔ وہ نکھتا ہے کہ "بینے وغط کا اثر اینے ول سے دور کرویا اور نہایت مرت کے ساتھ کھیں اور شکار کی پرانی عادتوں کو افتیار کرمیا ، لیکن اسپروز جب میں ایک بلی کے شکار میں مصرون تھا اور اس پر ایک چوٹ کر بیکا تھا اور قربیب تفاکہ دوسری جوٹ کروں کہ یکایک آسان سے ایک آواز علی کی طرح سے میرے دل میں آئی کرا آیا تو اینے گناہوں کو چھوڈ کر ہشت میں جائے گا یا انہیں گناہوں میں مبتلا ہوکر دوزخ میں پڑیگا' اس آواز سے میں نہایت حیرت میں بڑ گیا ۔ بینے بلی کو وہن برندر چھوڑا اور خود آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں اپنے دیدہ ول سے خداوند بیوع میتے کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھسے بید نا راض ہیں اور میر ی اس قسم کی نا شایشہ مرکت پر مجھے سخت سزنش کی دہمی دیرہے ہیں "

فرقه پرسمبرل اس طریق بورشی کی جو کیفیت هی وه او پر بیان ہوی ہے، بیس اس امرکو زبن نشین ...... رکھنا بسا ضروری ہے کہ لوگ جو اس طریق کو اکثر طریق برشیرین میں خلط ملط کر دیتے ہیں، یہ درست ہیں ہے ۔ اکثر طریق بورشیخ اپنی او نی واعلی ہر کیفیت میں پرسٹیرینی طرق بورشیخ ایک بالک علمده شنے ہے ۔ آگے چکر سعلوم ہوگا کہ '' لاگ (طویل لامید) ایشنا کے علم سعلوم ہوگا کہ '' لاگ (طویل لامید) ایشنا کے سر برآ ورده بیورٹینوں میں ایک جھی پرسٹیرین نہیں تھا۔ تیم اورسی پال

باعضتم خردا ذل

کواسا قفه کی حکومت پر کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا اور پیورٹین متبان وطن نے زمانہ مابعد کی کشکش میں محض سیاسی ضورت سے مجبور ہوکر پرسٹیرین طریقیہ اختیار کرلیا تھا گر جس تحریک نے ایک وقت . میں تابیخ الگلستان پر اسقدر توی انز دال تھا' اسکی نشو ونا کا زمانہ النزميقة كے عهد كے عجيب وغريب واقعات ميں سے ايك واقعہ تھا كليبا کے متعلق البزیقہ کی روش کی بنا '' قانونہائے تفوق واتحاء پر تھی۔ یہنے قانون کی روسے کلیسا کے تمام عدالتی و وضع توانین کے افتیارا سلطنت کے اتم میں آگئے تھے اور دوسرے قانون نے عقامید و آواب ندمِب کیلئے ایک خاص طریقہ معین کر دیا تھا'جس سے الخراف قالونًا جائز نہیں تھا۔ اسیں شک ہبیں کہ عام قوم کیلئے اليزينية كا طريقيه ايك عاقلانه ومفيد طريقيه عنما الرحيه مربران سطنت اور علما کے ربانی میں سے کسی نے مکہ کا ساتھ نہیں دیا گراسنے خود تنِ تنہا تام شخاصم فرقوں میں ایک طرح کی عارضی صلح قائم كر ركھى تقى - جهال " اصلاح " كے اہم اصول كو قبول كرايا كيا تقا وہں حد سے برصے بہوئے مصلین کے جوش کو بھی روک ویا گیا نھا۔ کتاب مقدس ہرشخص کیلئے کھلی ہوی تھی۔ گھرکے اندر بحث ومباحثه كرنے يركوئي روك اوك بنبي عقى كر حاعث بندی کے ساتھ آپس کی زور آزائی کو اسطرح پر بند کر ویا گیا تھا کہ حرن وہی لوگ وغط کہنے کے محاز تھے جٹکے ایس مرکاری ہوا بو - ظاہری اتحاد عمل اور عام عبادت میں شریک ہونے پر برشخص مجدور تھا۔ لیکن ندسی رسوم کی ان شدیلیوں کی نہاہت

باشت مهزواة ل

سنتی سے روک تھام کی جاتی تھی جٹکے ذریعہ سے جنیوا کے جو شیلے مصلوں نے ملک کے مزمی تغیر کو نایاں کردیا تھا ۔ جس زانے میں که انگلتان اپنی ستی کے قائم رکھنے کیلئے جد وجبد کر رہا تھا ایس زمانے میں ملکہ کی یہ معتدل روش قوم کی طبیعت کے بالکل موافق تقی گر جب پوپ کے فرمان معزولی کے بعد کھلی کھلی نخاصت شروع ہوگئی تو طریقہ پروٹیٹنٹ کے علانیہ اظہار کی تحرک میں نئی توت پیدا موگئی، نیکن قیمتی بیقی که مصالحت کا طریق اگرجیه کمزور وبکیار ہوگیا تھا بھیر بھی ملکہ سختی کے ساتھ اسی پر اڑی ہری تقی ۔ اینے گردو میش کے ترقی ندیر ندہی جوش سے اِسے کسی قسم کی بدروی بنیں تھی،اسکی طبیعت اعتدال کی طرف ائل تھی اور اسکی غایت المرام صرف یه تھی که ملی نظم و نسق قائم رہے۔ سکن ندیجی متعصبوں کا جو گروہ پرسیٹین جنداے کے نیجے مع مروا **کارٹرائی تنا اسنے نظمو نشق اور اعتدال سکو خطرے میں ڈال دیا تھا۔** مامس کار ڈرائرلی ان لوگوں کا سرگروہ تھا۔ اسنے جینوا میں تعلیم یائی تھی' اور طریقیہ کالون اور اسکی قرار داوہ حکومت کلیا کے متعلق اسکا اعتقاد جنون کی حد کو پہنیا مبوا تھا۔ انگلسنان میں وابی اگر وہ کیمرج میں ار گیرٹ کیروفیسری دینیات کے عہدے یر مقرر ہوگیا اور اسے موقع مگیا کہ اپنے خیالات کو بوری طیح شایع کرسے کسی فرقہ نہی کے مقتدی کے ساتھ زان ابعد میں امیی کم بدروی کا اظہار نہ ہوا ہوگا جیسا کار ٹرائٹ کے سابقه بوا - وه بلاشبه ایک عالم اور خدا ترس آدمی نقا گر اسکا

بانتشتم جرواة ل

تعصب ازمن وسط کے حکام ذہبی کے معصبات سے کسی طرح کم نتھا تدیم طرز عبادت کے دستور' اصطباغ کی صلیب' واعظوں کی سفید عبائل شادی کی انگوهی یه سب ایسے رسوم تحے جنبی وه نه حرف عام بیوریٹیوں کی طرح نایسند کرتا تھا بلکہ ان رسموں تو بت پرستی اور کہمیت کا نشان قرار ویتا تھا۔ نیکن رسومات اور وہم ریستی کے خلاف اسکے اس شورو خل کا کوئی اثر النزیینقہ اور اس کے اساقفہ اعظم پر بنیں پڑتا تھا۔ انہیں جس خبرنے چونکایا وہ یکھی کہ کارٹرائی ایک الیبی ندمهی حکومت کی تجویز بر زور دیتا نفا جسی سلطنت کلیبا کے قدموں کے نیچے جا بڑے اسا تفہ کی مطلق العنان حکومت کو وه شیلان کا اخراع سجتا تقا ـ گر اسکے ساتھ ہی عام بادربوں کی مطلق العنائ حکومت کو وہ خدا کے حکم سے قائم کی ہوئی نتاتھا۔ جنیوا کی نئی طبرز کلیا کے لئے وہ ایسے اختیارات کا دعویدار تھا جنہیں بوپ نے کھبی خواب میں بھی نہ ديكها مور وه چامتا تحاكم برتسم كالروحاني اختيار واقتدار عقايد کا تغین' رسوم کی ترتیب کلیتہ کلیا کے عال کے اعقوں میں دیدی جائے ۔ اخلاق عامہ کی بگرانی بھی انہیں سے متعلق ہو مختلف مدا رج اور مجابس ندمی کا ایک انتظام قائم ہو جائے ، اور اس ترتیب کے موافق یاوری اپنے گلے پر کومت كرنے، خود اپنے انتظام كو ترتيب و پنے 'معاملاً ندہب كا فيصله كرنے اور نیادیب " کے عل میں لانے کے مجاز قرار پائیں۔ اخراج ازملت سزا كا آله مونا چا بلغاوروه اس آله كوكام ميلانيكيا

سوا حضرت عیشی کے اور کسی کے جوابدہ نہ ہوں ۔ مکی حکمراں کا کام صن یہ ہو .....کہ وہ یاوربوں کے فیصلوں کا اجرا کرے حکی کرنے والوں کو سزا و ے " اس کابونی برسٹیرین طریقہ میں حسی دوسرے طریق عل یا اعتقاد کی روا داری کیلئے مطلق گنجائیں نہیں متی ۔ نہ صرف یہ کہ عام یا دربوں کی حکومت کلیساکی حکمرانی کی تنہا قانونی شکل قرار دعین تھی بلکہ اس کے نزویک تام دوسرے طریق حکرانی اخواہ استفی یا الفاری نہایت برحی کے ساتھ یاال کردیفا یا سیئے۔ انوان کیلئے موت کی سزا مقرر مقی ، اس سے پہلے وارو گبر کے طریقے پر کہی اس سنتی کے ساتھ انکھ بند کرکے رور نبیں دیا گیا تھا جیہا اس طریقے میں زور دیا حارہا تھا بکارراٹٹ نے لکھا تھا کہ مم میں اسکا سنکر ہوں کہ توبہ ..... کرنے برکسی کو موت سے معانی دیدیجائے۔ اب مرتدین کو موت کے گھاٹ آلدنا ضروری ہے ۔ اسے اگر خوزیزی اور انتہا بیندی کہا جائے تو میں روح القدس کے سامنے اسی جوابری کیلئے تیار ہوں " اس قسم کے خیالات کی بہترین تدبیر یہ تھی کہ ابنیں خود موه الم قرم کے نداق سلیم پر جیور ویا جاتا کینا نجیہ زیادہ زمانہ نہیں گرا اللہ میں کرا ہے۔ ایک متعلم مکونت کلیا ا لككر ان خيالات كا نهايت بي وندال شكن جواب وما . يه شخص رجره کم نای ایک یادری تفار وه ملیل کا مدرس اعلیٰ تفاگر و اں کے نہمی مناظرات سے اسے نفرت ہوگئی تھی ادراسکے

بأثث تم حزوا وّال

وہ لندن کو چھوڑ کر باسکوم میں سمیتیت وکر کے چلا گیا ۔ پیر کھیے ونوں بعد کنطے کے پرسکوں سبزہ زاروں کی رغبت کے باعث اس نے اس جگہ کو بشیں بورن کے عہدہ یاوری سے بدل لیا۔اس میں اینے زانے کے اعلیٰ طبقے کی سی وسیع خیالی ۔ اورشکیسر وبلکن کی سی فلسفیانہ جووت کے ساتھ ہی طرز بیان میں بھی کچھ رہی عظمت و شان تقی که اسکا شار انگلشان کے نثر تکھنے والونکی صف اوّل بن ہونے لگا۔ وہ اگرچہ فرقہ منہی سے تعلق رکھا تها گر اسکا مزاج اور اسکا اندازِ بیان یا دربون کا سانهیں ملسفیونگا سا تھا۔ رسیٹبرن اور کیتھولک کی ندہبی بختوں کے بجائے اسنے عقلی استدلال سے کام لیا۔ وہ اپنے نتائج اوکار کیلئے انجل کے دلائل تک محدود نہیں رہا بلکہ اسنے اخلاقیات وسیاسیات نے عام اصول یر اینے ولائل کی بنا قرار دی یا یوں کئے کہ اسنے اینے استدلال کی بنا قانون فطرت کے ابدی اصول پر قائم کردی-یموریلیوں کا اصول یہ نظا کہ ندمب عبادت ' شعار دین اور کلیسا کی تنظیم د تا دیب غرض جله معاملات میں انسانی افعال کے لئے انجیں اور صرف انجیل میں تطعی طریقہ معین ہوجیکا ہے۔ بکر نے اس امریر زور دیا که خداکی مقرر کرده نظم و ترتیب صف الهای کتابوں تک محدور نہیں ہے بلکہ النمان کے اضافی تعلقات اسخی نشو ونا' معاشرتی وسیاسی تنظیات میں بھی انکا وجود یایا جاتا ہے۔ اسنے یہ وعویٰ کیا کہ نہ صرف اس نظم و ترتیب کے قوانین کا نغین عقل ان نی کی صد کے اندر ہے بلکہ عقل انسانی کا یہ بھی

باشت تم حزوا ول

کام ہے کہ خود کتب مقدس میں دیکھے کہ کون سے امور قابل تغیر اور کون سے ناقابل تغیر ہی اور کون سے امور ایدی ہی اور کون سے عارضی ہیں وہ نہایت آسانی سے یہ کرسکتا تھا کہ اپنے بیان کو ان فرہی مباحث کک وسعت دے جنکے گئے پرسیٹرین کی جانب سے کار ٹرائٹ وغیرہ جنگ و عبدل میں مصروف تھے، اور به نابت کرے که کلیسا کی کوئی خاص شکل لازمی و لا بدی نہیں ہے' عبادت کے طریقے ہر زمانہ میں مختلف کلیساؤں کی قوت تمینر کے تابع رہے ہیں اور اقتضائے زمانہ کے موافق الکا تعین ہوتارا ہے۔ لیکن اسنے جس صیح اصول پر اپنی سجٹ کی بنا قرار دی تھی وہ نی نفسہ خود ان مباحث سے بدر جا زیادہ قابل قدر بے۔ یہ اعتراف که انسانی تاریخ میں ربانی نظم وترتیب اور عقل انسان کی رسائی ربانی قانون کک ہے ، البزیبجة کے زمانے کے اعلیٰ ترین نداق کے بالکل موافق تھا۔درحقیقت طربق پرسیٹیریبن کے خلاف سمسی بحث کی مطلق ضرورت ہی ہنیں کتی ۔ اس طریقے کو اسکانلینڈ مِن ضرور قبول عام حاصِل موليا عمّا كر الكُلْتنان مِن السي كمبى وسعت کے ساتھ قدم جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ قومی نہیب ہو جانے کے بجائے اپنے آخر وم یک محض نربی علقہ کے اندر محدود تفا ومجهوريت "كے زمانے ميں وه اپنے اوج كال ير ہنچ گیا تھا گر اس زمانے میں بھی کندن کو کینشائر اور ڈاربی شا بے بعض حصص کے سوا انگلتان میں عام طور پر اسے تبولیت ہنیں حاصل ہوی گر کارٹرائٹ اور اسکی جاعت نے ایک حرکت

یہ کی کہ پالیمنٹ کے نام ایک نہایت بے با کانہ '' پند نامہ'' روانہ کرویا جسیں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ پرسٹیرینوں (یادریوں) کی حکومت قائم کر دیجائے ۔ اس سے انگلتان کے مربان سلطنت اور مقدایان دین میں ایک کہلیلی مجے گئی اور خاموشی کے ساتھ عقلی بحث ومباتنہ بی**ندامہ** کرفے کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہوگیا۔ اگر کارٹرائٹ نے یہ طوفان ،،،،، نه بریا کیا بوتا تو رسومات کیطرف سے جو عام بیدلی پیدا بورسی تھی وہ غالبًا انکے سادینے کے لئے بجائے خود کا فی تھی اِنظامہ کی بارلیمنٹ نے نہ صرف قانوں تفوق کومت کلیسا کی صورت موجودہ کلیسا کے اختیار اور تعیّن رسومات کے متعلق یادریوں پر کسی قسم کی پابندی عاید کرنے سے انگار کر دیا ملکہ اسنے اس شحیر کو میسی پیند كيا كتتاب ادعييس سے تو الى طريقے خارج كردئ جائيں \_ ليكن " بیندنامه" کے شایع ہونے سے خیالات کا فطرتی ارتفا ونعتہ ماکیا جن اعتدال بیند مربی نے اس امر پر زور دیا تھا کہ طریق عبادت میں تغیر کیا جائے وہ ایک ایسے فرت کے ساتھ متحد ہونے سے کنارہ کش ہوگئے جو پوپ کے برترین دعاوی کو پیر آزہ کرنا جاہتا تھا۔ مکہ کے اندرونی وبیرہ نی شکلات براہتے جارہے تھے اور اس پریشانی کے عالم میں جب اسکے بادریوں میں بیوریٹی طریق کوترقی ہونے ملکی تو اسکا غضہ حد سے تحاوز کر گیا اور اس عالم میں اسنے عام طرت عبادت سے اتفاق نہ کرنے والے بادریوں

کے خلاف جو کارروائی کی وہ اسکے دور حکرانی پر نہایت ہی بنا

76

. تاریخ الگلشتان هسوم ......

سلفهام میں کلیسانی کمیش کو جونئے اختیارات دئے گئے اس سے نہی عارضی صلح کے بجائے ایک نیب کو مطلق ایمنانی حاصِل بَوْتُی ۔ یہ کمنین اولا ایک بنگامی محلس کی صورت میں تھا جبکا کام حرف یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں شاہی تفوق کی گہدا كرے اب اسے متقل حيثيت سے قائم كركے تاج كے ...جله مربى اختبارات اسے تفویش کردئ گئے۔ فالنون تفوق کا نفاذ اوراس قانون کی تولاً و نعلاً... خلات ورزی کے روکنے کی تدابرسب اسکے حیط اقتدار میں آگئیں ۔ اسے یہ بھی اختیار تھا کہ جس یا دری کو جاہے اسکی مجبہ سے علیحدہ کردے اور اسطرح تنام یادری بھی اسکے بس میں آگئے گئے ۔ کالبول اور اسکولول کے فوانین کے تغتیر وتبدل کا اختیار تھی اسے حاصل نفا۔ نہ صرف أبهب سے انحراف واختلاف اور عدم اتفاق بلکہ محارم کے ساتھ برگاری اور علانیه زنا کاری تھی اسکی گرفت سے باہر نہین ۔ اسکے ذرائع تحقیقات کی کوئی حد بنیں مقرر کنگئی تنفی اور جرانه یافید کی سنرا دینا کلیتُه اسکی رائے پر منحصر تھا معض اس عدالت کے قائم موحانے سے "اصلاح" كا أدصاكام برباد بوكيا - اس محلس مي عوام الناس کی کثرت کے باعث 'نظاہر یہ المینان تھا کہ کلیسائی ظلم وجور مدي برمن نه يائ كاليكن بينتاليس اركان مي سي صرف چندی رکن اسکی کارروائیول میں حصّہ لیتے تھے ۔ اور عملاً کمیشٰ کے اختیارات مینید اساقفہ اعظم کے ایموں میں رہے گھٹی کے وقت سے کینٹر بری کے کسی اسقف افتلم کو ایسے وسیع اور علیالطاق

بالششتم حزوا وّل

اختیارات حاصِل بنیں ہوئے تھے جیسے وٹکفٹ بینکرافٹ ایبٹ اور لاڈ کو حاصل ہوگئے تھے۔ ان کے فرہی ظلم وستم کا سب سے ریادہ خطر ناک بیلویه تھا کہ وہ اپنی شخصی رائے 'سے سب کیھ کرسکتے تھے۔ عقاید کی قدیم صورتیں نا پدید برگئی تقیں اور قا نون دانوں کو انھی عروج نہیں حاصل ہوا تھا کہ وہ یادریوں کی حفاظت کیلئے نئے عقائد کے صدود کا تعین کرتے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کیمیت کی کمیتن کے اجلاس میں اساتھنہ اعظم قانون کا تجیم لحاظ نہ کرتے اور عقاید کی جانچ کیلئے جو معیار چاہتے مقرر کرویتے تھے۔ یار کرنے ایک مرتبه الک یاوری کو اسی مبله سے اس بنایر علیدہ کرویا کہ وہ كتب مقدس كے نفظ الهاى ببونے سے منكر تھا۔ اور اس كے بعد کے اساقفہ بھی تصورت اختلاف اقوال زیاوہ کریونے ندتھے كر وشكفت نے اپنے مرتب كرده عقايد ير اس سنحى كے ساتھ زور دیا کہ گویا وہ تخلیق کائنات سے پہلے ہی لوح محفوظ پر لکھ جاچے تھے۔جب بینکرافٹ کی نوبٹ آئی تو اسنے عقیدہ كالون كے خلاف نہايت سخى كے ساتھ اس امر كے تسليم كئے جانے پر زور ویا کہ اساقفہ کو حکرانی کا حق خداکی جانب سے عاص ہے ۔ ایبٹ نے سکد تقدیر کے منکروں پر کھبی رحم ہنس كيا - لالله اليف كسى مخالف ير رحم كرنا جانتابي نه تقا - بس كوني تعب ہنیں کہ یہ لوگ جس کلیائی کمیش کے قائم مقام تھے، اس سے انگلشتان کے یا دریوں کے گلوئیں ایک یعندا لگ گیا لیکن اس سے یہ بھی کامر ہوتا ہے کہ تاج نے پہلے سے زیادہ

باششتم حزواة ل

مشقل طرز عمل اختیار کرلیا تھا اور اس طرز عمل کی کامیابی کے لئے سخت کارروائیال عمل میں آرہی تھیں۔ گھروں کے اندر کسی قسم کے وفط کہنے اور ندیمی گیت سنانے کی مانعت ہوگئی تھی اور باوجودیکہ بالمینٹ نے "عقائد شلتہ" کے علف کے قانونی نفاذ کو نامنظور کردیا تھا۔ تھا بھر بھی ہر ایک یادری سے بزور یہ علف لیا جاتا تھا۔ میٹی میں مرایک یادری سے بزور یہ علف لیا جاتا تھا۔

مروتیت یه کارروائیاں اینے مفصد میں کامیاب نابت ہوئیں کی ترقی ایک کار ارائ کی تحریب رک مکئی بلکه خود کار ٹرائ پروفیسری سے ہٹا دیا گیا اور کمیشن کے مشقل دماؤ کیوجہ سے طریق عمارت کے ظاہری اتفاق میں ترقی بوگئی ۔ لندن اور ملک کے دوسرے پروسٹنٹ حصوں میں جو آزادی مت سے قائم تھی وہ اب باقی نہیں رہی تھی۔ جن متماز بإد ریوں کے '' عدم اتفاق' سے اتبک جیٹم ریشی کی گئی تھی ان سے بھی عمواً سفید عبا پہنے اور اصطباغ میں صلیب کا نشان بنانے کا مطالبہ کیا گیا ۔ تعقاد کُلتہ " سے اتفاق نہ کہنے کے باعث دوسو نہایت اچھے یادری اپنی جگہ سے مٹا دئے گئے۔ دہات کے شرفانے اس کارروائی کے خلاف صدائي احتجاج بلندكي خود لارد برفي في البيراعتران کیا گرکسی کی کیمہ شنوائی نہیں ہوئی ۔ سکن جن عقاید کومٹانا منظور تھا ان میں اس تشدو سے نئی جان مگئی کیوکر خیالات کی وہ وہ مختلف راہی جو ایک دوسرے سے بعید تھیں باہم قریب مِرْسُ ، انضباط کلیسا کے شعنق رسٹرین خیال کو حرف یا دریوں نے اور ان میں بھی معدودے جینہ نے قبول کیا تھا گر پورٹرور

بانكشته تفروا ول

خیالات کو اہل نرمب اور ونیا وار سب نے بکساں پیندیدگی کی نظرہے دیکھا تھا۔ بیرور مینوں کا خیال یہ تھا کہ کتب ادعیہ میں اصلاح کیجائے توبّاتی طریقوں کو ترک کردیا جائے ۔ سفید عبا کا استهال اصطباغ میں صلیب کا نشان شادی میں انگوشی کا دینا عشائے ربانی کے دوران میں جمسکنا یہ سب نا بیندیدہ کاروائیاں ہیں۔ المیربیدکے اوائل حکومت میں بارکر کے سوا خود کلیسا کے کم ویش تام اعلیٰ عہدہ داران باتوں کے مخالف تھے۔ مجلس مرہی میں حب ان امور متروک کئے جانگی تحرکی بیش ہوی تو حرف ایک راکھے کی زیادتی سے وہ نا منظور ہوئی۔ دہات کے شرف کے خیال کا آئینہ خود پالیمنٹ تھی اور لوگ انجھی طرح جانتے تھے کہ ملکہ کے عاقل تریں مشر برنے ' والسکھ نولیز اس معاملہ میں ان شرفا کے ہم اہنگ میں ۔ اس داروگیر کا اثر ندکورہ بالا دو نو خیالات کے نوگوں پر پڑ رہا تھا اور اگرجیہ وہ بالکل متحد نہیں ہوگئے لیکن اتنا ضرور موا کہ بیورٹینوں کو عام طور پر برسٹیرین سے ہدروی بیدالموی اور ایک ندہی علقے کے اندر محدود رہنے کے بجائے اب سیٹین بھی ایک عام بیند گروہ بن گئے ۔ اس سے بر کر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے عام عباوت میں حاضر ہونے سے اس بنایر کنارہ کشی شرع کردی متی که انکے نزدیک کسی فومی کلیسا کا بہواہی خداک مرض کے خلاف تھا انفی تقداد جیند منتشر جوشلوں سے بڑھ کر بس برار نفوس یک بنج گئی ۔ یہ عیمدگی بیند اینے بانی رابرٹ براؤن کی وجہ سے برآؤنی (یا بیروان براؤن) کہلاتے تھ

ان بوگوں سے جسیی نفرت الیزییجہ کو تھی نسی ہی پرسبٹیرمینوں اور

و ١٥٩ ميورينون كوهي تفي - يارمين من يبورينون كا غليه عقاء اسك ان ك ضاف ایک قانون نافذ کیا گیا اجسکی وجہ سے براؤن کو ندرلبندر بھاگنا بڑا اور اسکے بیروں میں سے بہت سے لوگ والن کو خرباد کھنے یر محبور ہوئے ۔ انہیں گرو ہو<u>ں میں</u> ایک گروہ کیلئے آئندہ اسی عظیم انشان کامیابی مقدر تھی کہ ننگنشائر اور اسکے قرب وجوار کے ان غریب اومیوں پر ایک نظر والے بغیر ہم آگے نہیں ار موسکتے۔ خدا کے الفاظ سے ان لوگوں کے دل منور ہوگئے تھے اور عقالہ نُلتُه کے علف یر مجبور کئے جانے سے ان لوگوں کو اپنی کوشش کا قدم آگے بڑھانا پڑا۔ یہ لوگ رسومات کو بت برستی کے آنار سمجھتے اور اساتعنہ کی حکومت کو ندیب کے خلاف بتاتے تھے ۔ ان لوگوں نے خدا کے آزاد بندوں کی حیثیت سے کتاب مقدس کے اصول یر اپنی ایک نرمبی برادری قائم کرلی تھی'۔ آزادئ ضمیر کے غطی*لٹٹا* اصول نے ان کے حوصلے مبند کردئے تھے اور ان کا وعویٰ تھا کہ بہ حیثیت عیائیوں کے ابنیں یہ تی عاصل ہے کہ خدا کے مک مي (جر اسوقت معلوم بوجيك مي يا جو آئنده معلوم مول) وه جهال عامی رمی ی اینے ملسول ( مینی ندہی جاعت ) کی وجہ سے دوہت جلد تانون کی زد میں آگئے اور اس مختصر سے گروہ نے یہ عزم کرایا و کہی دوسرے ملک میں جاکر بناہ لے 'گر ان کے ملک سے نکل جانے کی بیلی کوشش روک دیگئی آور جب ابنوں نے دوبارہ کوشش کی تومین جہاز پر سوار ہوتے وقت ان کے بموی بیٹے

باعث تم مزوا وّل

گرفتار کرکے گئے۔ لیکن آخر کار حکام نے حقارت کے ساتھ اکنی تجویز کو منظور کرلیا' اصل یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے کسی مرک اپنی جان چھوڑا ایا جائے تھے۔ ان تارکان وطن کو ایسٹرڈم میں بناہ ملی' ان میں سے کچھ لوگوں نے جان رامنس کو اپنا بیشرہ بناکر سفن لئہ میں مقام لئٹ ن میں بناہ لی ۔"وہ اپنے کو زائر سمجھتے تھے اور وہ کسی آرام وآسائین کی زیادہ برواہیں کرتے تھے' بلکہ وہ بہشت کو اپنا عزیز تریں وطن سمجھتے اور آسمان کی طرف آئھ اٹھاکر اپنے دلوں کو تنسی دیتے تھے"جل وطنوں کے کی طرف آئھ اٹھاکر اپنے دلوں کو تنسی دیتے تھے"جل وطنوں کے اس مختصر گرود میں وہ لوگ بھی تھے جو کچھ عرصہ بعد جہاز" فلود" کے در آبا، زائرین گی نام سے مشہور ہونے والے تھے۔

ے اباد راریں کے ہم سے ہور ہوت دیا ہے۔ بیر وانِ براؤن سے گلو خلاصی آسان تقی گر آج کی اس جدید ماریس روش کا سیاسی خطرہ اسفدر بڑگیا تھا کہ خاندانِ میڈور کی تخت نشنی کے ماریس فرق وقت سے کبھی ایسا خطرہ بیش تنہیں آیا تھا ۔ اس روش کے باعث

وقت سے کبھی ایسا خطرہ بیش تہیں آیا تھا۔ اس روش کے اعت رکوں میں برزور مقاومت کی روح بیدا ہوتی جاتی تھی ۔" ارش اللہ الربیلیٹ کے مناقشے "کے نام سے جو تشکش بیش آئی اسیں رائ عام کو نایاں غلبہ عاصل ہوگیا۔ بہور پٹنوں نے اوّل سے بطریق افتیار کر رکھا تھا کہ رسالوں کے ذریعہ سے بادشاہ کے متعلق لوگوں کے خیالات کو بر انگیفتہ کرتے تھے۔ ونگفٹ نے مطابع کی ناطقبنی کی گر اسلے اسی فعل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان رسالوں کا رائے عام پر اثر پڑ رہا تھا۔ نمتیف حکومتوں نے سے بعد دیگرے چہاپے عام پر اثر پڑ رہا تھا۔ نمتیف حکومتوں نے سے بعد دیگرے چہاپے کہ ان کو روکنے کیلئے مت دراز مک جو کوششین کیں اسکی کی آزادی کو روکنے کیلئے مت دراز مک جو کوششین کیں اسکی

ابتدا تواعداسارچبر کی یاد گار ہے۔ زمانہ دراز سے یہ ہوتا آیا تھا کہ وقتاً نوتناً جیعا نیے خانے پر احتساب کی بندش عاید کر دیجاتی تفی گر استار جمير في اس احتساب كو بالاستقلال قائم كرديا - جبيا في كا كام منك . اور وونوں وارالعلوموں یک محدود کر دیا گیا۔ چھا بینے والوں کی تعادو گُفتًا دِنگِئی اور جو امیدوار اس کام کی اجازت حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کتب فروشوں کی کمپنی کی بگرانی میں رکھے جاتے تھے۔ ہرایک چھوٹے بڑے مطبوعات کیلئے لازی تھاکہ اسقف اعظم یا اسقف لندن کی منظوری حاصِل کیجائے۔ اشاعت کے اسطرح روکنے کا ببلا نتیجه اسی سال ظاهر برواجس سال آرمیدا مودار بروا نهایت کثرت ك ساته كمنام رساك "أرس اربرييت" "ك ام سے شايع كو كا یہ رسالے ایک خینہ جھایے خانے میں طبع ہوئے تھے یہھاینان و بہاتوں میں مختلف شرفا کے گھروں کے اندرگشت کرا بتائقا جہاں شاسی مخبروں کی رسائی بنیں بوسکتی تنفی - آخر یہ جھایہ خانہ ضبط کرلیا گیا اور دوشخصوں پر ان ہتک آمیز رسالوں کے تکھنے کا شک کیا گیا' ان میں سے ایک شخص ویلز کا ایک نوعمر بینری اور دوسرا ایک یاوری او ڈال نامی تھا۔ بینری قید خانے میں مرکبا اور اوڈال کو پیمانشی دیدگئی ۔ گر اسکے کلام کا دنیرانہ انداز اور اسکا زہر میا اثر آبنا کام کرچکا تھا۔الیزیتجہ کے طربق حکمرانی میں یہ مکن نہیں تھا کہ اساقفہ کو بدنام کیا جائے اور صاحب تخت اس بنای سے بی جائے جب اُرین اریلیٹ " نے سیاسی و مذہبی سباحث کو عام کردیا تو سیاسی آزادی کے بئے دور کی

ایمسوس ہونے لگی ۔ ان رسالوں کے ضبط کئے جانے سے سِیلِین اللہ کی جنت کارٹرائٹ کو کی جنت کارٹرائٹ کو کی جنت کارٹرائٹ کو وارک کے ایک شفا خانے کا مہم مقرر کردیا تھا' اسکی جرائت اسقدر بڑھی ہوئی تھی کہ اسنے اس صوبے اور ناتھیںٹن کے یادریو ی جاعت کو اینے طریق پر ترتیب دیا۔ اس شال کی نہایت کثرت کے ساتھ تعلید کنگئی اور الگلتان کے بیشتر حصوں میں ساختے اور مشورت کی غرض سے یا دریوں کی عام مجلییں اور استفنوں یا صنعوں کے یادریوں کی جیو ٹی مجلس قائم بڑگئیں ۔ پرسبٹسرین بہلی قشم کی مخبسوں کو سائنوڈ (مجلس عموی) اور دوسری کو کلاس (علس خصوص) كيتے نقط اگرجيد بدنئ تنظيم بہت جلد واوي لئي اور کار ٹرائٹ وٹیکفٹ کے مانفوں جل والن ہونے سے صرف اطاعت کے وعدے کی بدولت بجا مگر اسکا اثر برابر بربتاجا آتھا کچے دنوں بعد یہ جدو جہد کار ٹرائٹ وغیرہ کی حدسے گزر کر یارسٹ کے اعلیٰ طبقے میں متقل ہوگئی اور جیمز کے عبد حکومت ہ ۔ میں اسنے آزادی کی مشکش اور اسکے جانشین کے عہد میں خانینگی کی صورت اختیار کرلی ۔

> جُرُودوم خاندان اسٹوارٹ کا نہلا بادشاہ

اسناد \_ مشر گارڈ نز کی " آینے الکاتان من ابتدا ئے جنوس جنم آول

بالنب م عرو دوم

(History of England from the accession of James I) انضاف بیندی اور معاملہ فہی کے لحاظ سے بنات قال قدر بيے اس مي جس قدر ائے معلوات جمع كئے گئے ہيں وہ بھي نبات بین قبیت ہیں ، مصرحہ ویل کتابیں اور نخریریں بھی موجود ہیں (۱) اخبار حمر اول" ( Annals of James I مصنفه کُنْدن ۲۰) "دریار حیمر اول " (Court of James I مصنفه گذمین (۳) ویلڈن کی متخصیہ تاریخ دربار حیمز اول ً History of the Court of James I ) (۵) جنشلا کے مراسلات Detection ( "Correspondence in the "Caballa" ) د مار وطالات (Court and Fames of James I) حمر اول" کے تعض خطوط (۷) و نوونل کی تفنیف 'لیذکرات سلطنت " ری کاغذات اور ( Memorials of State ) رمر، انخری دویالمنٹول کی شایع کی بوئی کارروائیاں کیڈن سوسائٹی نے -جغر وسیل کے باہی مراسلات اور والٹرونیگ کا " روز امحہ" ("Diary") شایع کیا ہے۔ اس دور کے معاملات کے سیجھنے کے لئے بکن کے خطوط ونضائیف با ضروری ہیں ' مشر اسیڈنگ نے ان خلوں کو کائل طوربر ترنیب دیا ہے۔ سکنط کی سونے عمر وليمز" ( "Life of Wiliams" ) وليمز" ( Nugae Antiquae ) قديمه " وريمانات قديمه " ("Life of Wiliams") سے اس زانے کے متفرق سیاسی حالات ہر قابل قدر رؤشنی

باثبت تم جزودوم

یرتی ہے ۔ لیکن خاندان استوارٹ کا طریق حکموانی کاغذات سرکاکی ہی کے مطالعہ سے اچھی طرح سجھ میں آسکتا ہے ۔ ان کاغذات کی ترتیب وار فہرتیں ماسٹرآن دی رولز کی طرف سے شایع کیا رہی میں } ان سرکاری کاغذات کا سلید اب سرکاری کاغذات کا سابل کاغذات کا سلید اب سرکاری کاغذات کا سلید اب سرکاری کاغذات کا سابل کاغذات کا

انگلتنان کے پروٹ ٹنٹوں میں اب تین جو مقائی کے قریب اکتیر **کوٹ** لوگوں نے بیورٹینی طریقہ اختیار کر کی تھی ان بیورٹینوں کے انداز [رحبت و الحواد اور أي طرز عمل يرتعيج رائے قائم كرنے كيسے لازمى ہے کہ عہد النریبھ میں نمیب بروشٹ کے نیک وہ یر ایک سرسری نظر والی جائے ۔ اس عہد کے شروع میں تقریبا ہر ملکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ " اصلاح " کو تطعی ویفینی کامیابی ہوگئی ہے۔ صلح الوكسبرك كے وقت اسے نفالی جرمنی میں پہلے ہی فتحمندی حاصِل ہو میں مقی اور اب وہ بہت سرعت کے ساتھ اس کے جنوبی حصص کو زیر کرنے کیلئے بڑھ رہی تھی ۔ آسٹرلی کے امرا اور بیویریا کے امرا وعوام دونوں قدیم زمب کو چھوڑتے جاتے تھے - ونیس کے ایک سفیر کا تخبینہ بہ تھا کہ جرمنی کی تام آبادی میں کیتھولک وسویں حقے سے کچھ ہی زیادہ ہونگے ۔ یہ نیا مزب اسکینڈ بنویا میں بھی مضبوطی کے ساتھ جم گیا تھا۔ شرقی عانب مِنْكُرى وَيُولِينَدُ كَى سَارِتِ كَى سَارِتُ امرا بِروسَّنْكَ مِوكَّةً فِي مغرب میں فرانس یوماً فیوماً ارتداد کے سامنے بیت ہوتا جاتا تھا اسکانگیند' میری کے دور حکومت میں زمب کیتھولک کوخیراوکر چکا۔ باششتم جزو ووتم

راور انگلتان الزينجة كے وقت ميں پھر فرمب پروٹسٹٹ كا شيدائي بن گیا تھا ۔ اصلاح کا استیصال کامل حرف کیسٹیسل' ارا گان' اورا کھالیہ وغیرہ میں ہوا جہاں اسپین کو پورا غلبہ حاصِل تھا، مگر اسپین کے اس تمام تنتدو سے بھی تدر لینڈ میں "اصلاح" کی اشاعت رک سی لکین عین اسوقت جبکه و اصلاح " کی کامِل فتمندی انکھوں کے سامنے نظر آرہی تھی' اس نئے ندمِب کی رفتار ترقی یکایک مرک گئی <u>الب</u>ہ کی حکومت کے اوّل بیس برس کا تعطل کی حالت رہی ۔ اس کے بعد نمربب پروسٹنٹ کی ترقی آہنتہ آہنتہ رک سی مناظرات اور داروگیر میں اسنے اپنی قوت کو ضابع کیا علاوہ برس بروان توتقر اور بیروانِ <u>رُونگگی یا کالون</u> کے درمیان جو شدید مہلک مباحث چیر گئے تھے وہ بھی اسکی توت کو تباہ کرنے کا باعث ہوئے ۔ ہوگوں نے " اصلاح " کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا' جن جرمن شہزادوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ا سے اپنی حرص اور نالائقیوں کی کار براری کا آلہ سمجھ لیا پولینڈ کے امرا میں فرقہ بندی اور قانون کی خلاٹ ورزی کا زور تھا' یبی حال فرانس کے ہیو گناٹ فرقہ کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود مُرْب برونسٹنگ مِتذل و کمزور مِوگیا، او صر به حال تھا، او صراس ووران میں مجلس طرنت کے ذریعہ سے یوی نے ساری دنیا کے کیتھوںکوں کو متحد کرابیا تھا۔ مرتوں کی سازگاری و کامیابی نے رون کلیاکو مختل مکزور کرویا نفا گر آخر اسے معلوم بوگیا کہ یرا وقت کسے کتنے ہیں اور اس سے کیو کمر کام نکالنا چاہئے۔

بالششتم خزو دوّم

رومن کلیبا کے عقاید منضبط و معین ہوگئے' یوب کو ازسر لو اتحاد متجھولکا مرکز تسلیم کرلیا گیا بروٹشینٹوں کے جش و خروش نے ان کے مالفین میں بھی ویسا ہی جوش و خروش پیدا کردیا تھا۔ اقتضائے زمانہ کے موافق نئے نہی فرقے پیدا ہوگئے تھے فرقہ کیبوحن کے لوگ مزہب کیتفولک کے واعظ بن گئے تھے ۔ فرقہ جزوئٹ کے لوگوں نے مرف وغط وبیند پر اکتفا نہیں کی بلکہ انہوں نے عوام کی برایت تعلیم نہب کی تبلیغ اور المجی گری کے ضدمات بھی اینے ذمہ لے لئے الکا باقاعات نظ<sub>م والض</sub>باط انکی بے جون وجرا اطاعت انکی خقیقی فاہلیت اورائے ، ویوانه وار جوش نے وعظ ونضیحت تعلیم و تعلّم اور توبہ واستغف**ار** میں ایکٹ نئی روح پھونکٹ وی ۔ اس صدی کے شروع میں شہید ہنا دو ریوشینٹوں کا خق ہوگیا تھا کیونکہ اس زمانے میں یبی لوگ کیتھولکوں کے ظلم وستم کے شکار ہورہے تھے، گر مریدان توبولا کے میدان کار زار میں آتے ہی کیتھولکوں نے بھی حام تعہادت میں اپنا حصّہ قائم کرلیا اور پر ڈشینٹوں کے انتفوں شہید ہونے لگے جن رسائل میں کیمین اور ساؤتھوین کے مظالم کی تصویر کھینی گئی تھی ان سے طلبطلہ اور وائنا میں وہی جوش بیدا ہوگیا تھا جوسی زافے میں فاکس کی تحرروں سے انگلتنان میں منودار ہوا تھا علوم وفنون یک اس فدیم زیب کے جانبدار بنگئے تھے۔اس زمانے کا سب سے برا متناظر بیرمین اور کلیسائی مورضی میںسب سے بڑا صاحب علم برونمیں دونوں کے دونوں ندمب کیتھولک کے بیرو تھے۔ یس کی قتوں کی اس عدم ساوات نے اگر

بائت تم حزو روّم

صوبجات ویلون ، برامان اور فلیندرز سے "اصلاع" کے قدم اکھڑ گئے فرانس میں بہتری جہارم کو مجبور ہونا پڑا کہ کیتھو لکٹ ماس کے ذریعہ سے بیرس پر قابو حاصل کرے ۔ گر بادشاہ کے اس تبدیل عقیدہ کے باعث ہوگیا۔ امرا اور علما، باعث ہوگیا۔ امرا اور علما، دو نوں نے نہب پروسنٹ کو خیر باد کہا اور اگرجہ در بائے توار کے جنوب میں اصلاح کا غلبہ بیتور قائم رہا گر اسکے تام فرانس پر عاوی ہوجانے کی اسد باکل شقطع ہوئی ۔

یس البزیجہ کے انتقال کے بعد انگلتان اور بیر و ضات اور گریالی برگبہ پر ہر ایک سیجے پروٹسٹ کی کیفیت اس شخص کی سی ہمگی اور کلیا تھی جبیعے تو کامل فتح کی آمید میں ہو اور بچر انقلاب طالات سے مجبور ہوکر اسے ایک ذلیل اور ناقابل تا فی شکست سے دو چار ہونا بڑے۔ تام کلیا کو اصلاح کے تخت میں لانے کا خیال باکل ہونا بڑے۔ وقد بروٹسٹ کے عدود یو فا فیوا سنگ ہوتے گئے۔ اور کہیں بھی پوپ کی کامیابیوں کے رکنے کے آنار نظر نہیں آتے گئے۔ اور صلاح تھے ۔ اس طرح تام امید و نکے یکے بعد دبیرے خاک میں ملتے مانے سے بیور شنوں کے مراجوں میں خشونت رسختی ٹرفتی گئی۔ خود کلیائے انگلتان کی غیر معین طالت اور لوگوں کے نہیب خود کلیائے انگلتان کی غیر معین طالت اور لوگوں کے نہیب فود کلیائے انگلتان کی غیر معین طالب اور لوگوں کے نہیب نہوں کو اور پروٹسٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس خون کو اور پروٹسٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس خون کو اور پروٹسٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس خون کو اور پروٹسٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس خون کو اور پروٹسٹ میں عیسوی کی نئی

رنیا نایاں ہوی تو" نشاة جدیدہ" نے پیمر اینا رنگ جانا شروع

كرديا . اسكا انرسب سے زيادہ مركم كى تصانيف ميں غاياں ہوا-

بالنب مجزو دوم

اسنے معقولیت و انسانیت کی طرن جو توجبہ ولائی تھی اس کے نتائج کلیبا ک انگلِستان کی تاریخ ابعد سے ظاہر بوتے ہیں وہری جانب مورخانہ خیالات نے یہ رنگ دکھایا کہ موجودہ مذہب کی الی حرم کے کڑی گزشتہ ندیب سے ملائی جانے نگی اور کیتھولک روایات ہیں يبرو

حصّہ لینے کا حق ثابت کیا جانے لگا۔ جاج ہربات کے سے دگوں نے طربق بوریٹنی کی خشک و سخت روحانیت کو ترک کر دیا اور مڈت اے درار کے زیرو تقوی نے جو خارجی سامان وابشگی کے میتیا کر دئے

تنف ان سے اپنی غذائے روحانی حاصل کرنے لگے مقدیں مقات مترک اشاء' گرجے ' قربانگاہ کی تنبائی عثاء رہانی کے برہیبت امار

ان لوگوں کی ولیسپیوں کا ذریعہ بن کئے ۔ لاق کے سے لوگوں کو

النمان و خدا کے درمیان خانصتہ شخصی واسطہ قائم کرنے کے وہ

اسباب نظرنہ آئے جنہیں کالون نے اپنے عقیدے کی خاقرار ه یا تقا کی لوگ اس خیال میں یر گئے کہ کلیسا ایک زندہ نے

ہے اہراگرجیہ اسوقت اس میں انتشار پیدا ہوگیا ہے گر سبت جلد

قدی اتحاد قائم ہو جائے گا۔ ہر نے معقولیت کی طرف جو توجہ

دلائی تھی وہ بیکار نہیں گئی بلکہ ایک گروہ فلسفیانہ نبیال کے

آمِنی فرقه اوگول کا پیدا موگیا - ان متخاصم فرقوں کے شور و منگا مدیں

ان فلسنیوں کی خاموش ترقی کا کسی کو کیھ احساس بنیں مواگر

زان ما بعد کے آزاد خیالوں کی طرح ان بوگوں کا ایک گہرا

اثر نمہی خیالات پر کرنے والا تھا۔ اس میں شک بنیں کہ

اس ونت يك اس توكي معقوليت كا ميدان عل محدود تفاء

بانتشتم حزو دوتم

اس کی کوشش صرف به تھی کہ اختلافات میں اعتدال اور آئیس میں مصالحت بیدا ہو جائے کلکس کی طرح یہ لوگ بھی بیب کہتے تھے کہ نمب کے مختلف فیہ امور بہت خفیف و حقیر ہیں اور متفق علیہ امور بہت ہی وہیع و اہم ہی کالون اور اسکے متبعین کے بعض حدسے ٹر جے ہوئے عقابد کی مخالفت میں یہ لوگ بھی ار <del>مینس</del> کے ہم **آہنگ** تھے۔ بیروان ہائی جرچ اور زمانہ مابعد کے آلاد خیا لوں کے طیابع مِن جَمَعَدُر اختلاف یا جانا ہے اس سے زیادہ اختلاف کوئی سے دوشخفوں کی طبیت میں ہونا مکن نہیں ہے ۔ پہلے کا تمویہ لاڑ تھا اور دوسرے کاہیلس کر انگلشتان کے عام پروٹسنوں کو دونوں ہی سے نفرت تھی ۔ ان کے نزدیک یوپ کئے خلاف جدو جہد میں کسی قسم کی رعائت اور وسعتِ نظر کی تمبائش ہیں تھی ۔ یہ جد و جہد روشنی و تاریکی اور زندگی وموت کی جدوجہد تھی۔ عقاید وعبادات کا کوئی نیا طریقه جس میں رومہ کی طرف درا نہمی ميلان يايا جاتا مو نظر انداز نبس موسكتا نفا - كاميا بي كي حالت میں جن رسوم سے یہ سمجکر تعرض نہ کیا جاتا کہ ان سے کمزور مھائیوں کو تشکی حاصل ہو گی وی رسیں شکست کے وقت بغاوت وغداری سجمی جانے نئیں ۔ خطرہ اسفدر اہم تھا کہ رواداری و اعتدال کا ذکر ہی فضول تھا ۔ جبکہ باطل کو قوت صاصِل بیوتی جاتی تقی تو صافت کی حفاظت کا یمی ایک ذریعهٔ باتی ره گیا تما که حق و باطل کے درمیان ایک سنگین حد قائم کردیجائے۔ اس وقت یک عام طور پر یہ خوامش بنیں بیدا ہوئی تھی کہ کلیسا کے باغت مرز ورثم

طربق حکومت یا سلطنت کے ساتھ اسکے تعلقات میں کوئی تغیر کیا جائے بلکه صرف طریق عباوت میں کسی قدر تغیر مطلوب تھا تا کہ زیادہ ترقی یافتہ طریقہ پروشنٹ سے اسے توافق حاصِل ہوجائے ۔ جیم اوّل بزاری مغرص کی تخت نشینی کے وقت تقریباً آلمہ سو یادریوں نے ایک درخوات بیش کی تقی جسے سیلیزی ٹییش ( ہزاری معروضه ) کھتے می درخوات و ہندوں کی تعداد کل سلطنت کے یادریوں کے وسویں حقے کے برابر تھی ۔ اس درخواست سے مورٹینی طرز صاف عیال تھی کلیسا کی حکومت یا اسلے نظمونت میں کسی قسم کے تغیر کی خوامش نہیں کمگئی تھی بلکہ انتحا یہ تھی کہ کلیسا کی عدالتوں کی اصلاح کی حائے' ا عام عبادت کی کتاب سے توہاتی باتیں نکال ڈالی جائیں مور غیر مستند کتابی جنیں رومنوں نے انجبل ہیں شامل کرویا ہے خارج کردی جائیں ۔ اتوار کی حرمت کا زیادہ سختی کے ساتھ خیلل رکھا جائے ' وغطین کی تعلیم اور ان کے گزران کا انتظام کیا دلی) جائے جن مُرترین کو اپنے گروو پیش کے نہی جوش سے کم ہدر دی تھی انہوں نے بھی یہ جا ا کہ کلیبا کی اصلاحات کے فدیعہ سے ندیبی وقومی اتحاد حاصل کیا حامے ۔ بیکن نے پیوال کیا کہ میکیا وجہ ہے کہ ملی سلطنت کے رفع نقائص اور اس کی ترقی کیلئے ہر تبیرے رس یارمینٹ جمع ہوکر مفید وکار آمد قانون بنائے اور بیسے جیسے خرابیاں بیدا ہوتی جائیں ان کی نغنه بندی کرے اور ندیبی سلطنت میں ہر طرح کی خرابیاں مجمع موتی رہی اور پینتالیس بین مکث اس کی خبر نہ لیجائے "درجیتیت

عام طِور پر یہ اسید پیدا مڑگئی تھی کہ اب ملکہ کے سند راہ نہ ہونے سے

بالشيتم حزو روم

کھیے نہ کچیے ہو جائے گا ۔ سین جیز کا زہری انداز طبیعت اگرجہ النزمینی کے خاتص دنیاوی انداز سے بالکل مختلف تھا گر کلیسا بی کسی قشم کے تغیر کی مخالفت میں وہ ملکہ سے کم نہیں تھا۔

مینینجنٹ اور نبوڈر کے دوران طومت میں انگلیتان کے

بادشاہوں کی تنبت جو عام خیال بیدا ہوگیا تھا جیمر اس کے حقوق منجا بالکل ہی منکس تھا ۔ بس طرح وہ زباوہ گوئی' نخوت' عدمہزودداکی

سفلہین' ولآزار گفتگو' علم نائی اور قابل نفرت بز دلی' کے باعث باطنًا بهنری اور النرینجه سے مختلف تھا اسی طرح وہ اپنے بڑے رس

اینی لر کفراتی بوئی زبان اپنے ندام بباس اپنی خمیدہ ٹائلوں کی وجبہ سے نظام نہی ان سے تخالف متنا ۔ لیکن اس ظاہری

مضحکہ خیز حالت کے با وجو د جیم میں بہت بڑی فطرتی قابلیت موجود

تقی وه ایک بخته سغز عالم نفا' جودت و طباعی اس میں کوٹ کوگر

بھری ہوی تھی ۔ مٰداق اور حاضر حوابی اسکے خمبر میں واض تھی۔ اسے ول پذیر نداق ' جِمِت ہوئے فقرول منلع طبعت اور ہومیج سے اس زلمنے کے سیاسی و نربہی اختلافات کی کیفیت

روشن ہوتی ہے ۔ لوگ ان مذافوں کی حاشنی سے اب یک ارت اندوزبوتے میں ۔ اس کی نظر خاصکر نرمہی مسائل میں نہایت

وسیع تھی اور اس نے بہت سی کتابس تصنیف کی تھیں حن میں سُلُہ تقدیر سے لیکر منباکو یک کے سیاحت موحود تھے گر بالفاظ ہنری جہارم اس کی اس جودت و علیت نے اسے

"in the Wisest fool in charten from in its sign is its incharter in its in "تام مالک عیسوی میں سب سے زیادہ عقلند بیو قون" بنا دیا تھا۔ اسکی طبیعت ایک خود ببند عالم کی سی تھی اس قسم کے عالموں مي جس طرح خود نائي ' بتحكر ' نظريات سے الفت اور اينے نظريات کو وافعات حقیقی کے صورت میں لانے کی عدم قابلیت یا فی جاتی جه ویمی کیفیت جیمز کی تھی ۔ اگر وہ اپنے مقالات کو مرف جادوری مله تقدير اور تتنباكو نونني كى كرابيت بي يك محدود ركهتا تو تام کام درست ہوگئے ہوتے ایکن الگتان اور جیز کے جانشن کی اجتمتی منتی که اسے ان مسائل سے زیادہ اصول حکر آنی کے منعلق اینے خیالات کے ظاہر کرنے کا شوق کفا' یہی خیالات تھے جنبوں نے توم و بادشاہ کے درمیان زندگی وموت کی جدو حہد کے بیج بوک لیخت انگلتان پرشکن ہونے کے قبل ہی وہ اپنے اصوال مرانی کو ایک کتاب کی صورت میں علمیند کردیکا تھا جمکا نام اسنے "أزاد شابي كا صيح قانون" ركها تها واس كناب مي اس نخ یہ ظاہر کیا تھا کہ اگرچہ ایک اچھے بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے افعال کو قانون کے مطابق رکھے گر وہ ایسا کرنے یر محبور نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کا مختار ہے اور اسے اپنے افعال سے اپنی رعایا کیلئے مثال قائم کرنا چاہئے عہد نیوڈر کے مربین جب مطلق العنان بادشاہ "یا مطلق العنان بادشا ہی کے الفاظ استعال کرتے تھے تو اپنی مراویہ ہوتی تھی کہ وہ اوشاہت یا وہ سلطنت فی نفسہ کمل ہے اور ہرطرحکی خارجی مراخلت یا بوب کی وست اندازی سے آزاو ہے عمر نے

بانت تم جزو د و م ان الفاظ کا یہ مفہوم قرار دیا کہ بادشاہ قالذن کی تام قیود سے آزاد ہے اور وہ خود اپنے سواکسی کا جوابدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کا یہی نظریے نظام حکومت کی بنا قرار یایا گیا اور 'بادشاہوں کے حقوق من جانب الله کے نام سے یہ ایک ایسا سئلہ برگیاجیا اساففہ نے منبروں پر وغط شروع کردیا اور بہت سے جرًی انشخاص نے اس کے گئے اپنے سردیدئے۔ کلیسا نے باونٹاہ کے اس انختاف جدید کو بہت جلد قبول کرانیا ۔ کلیسا کی محلس - ۱۹۰۶ نے کتاب عقاید میں اس دعوے کو باطل قرار دیا کہ ''انتظامی طاقت ' عدالتی قوت اور جله اختیارات اولًا رعایا کے بےسرویا گروہ سے حاصل کئے گئے تھے اور فی الاصل یہ قوت ابتک ر عالی بیں موجود اور فطرۃ اہنیں کی مرضی کے تابع ہے ۔ نیزر کہ اس قوت کی ابتدا محکم خدا وندی خداہی کی ذات سے ہوئ ہے ا ور اس کا انحصار اسی کی ذات برے "جیمزے نظریہ کے موافق ان علما نے یہ اعلان کردیا کہ بادشاہت دراصل ایک موروثی حق ہے اور بادشاہ کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت زمیمی فرائض میں قال ہے'۔ ان مجانس ندہی کے اس طرح الحبار خیال کرنے کے تعبد کاول نامی ایک شخص نے علی الاحلان یہ شایع کیا کہ" بادشاہ اپنے اختیار مطلق کے باعث قانون سے بالار ہے اور اگر کسی قانون کو وہ مفاد عامہ کے لئے مضر سمجھ تو با دجود اپنی پہلی قسم کے وہ اسکیں ترمیم و تنسیخ کرسکتا ہے! وارانعوام کے اعتراض کرنے سے اس کتاب کی اشاعت

روک دی گئی مگر بے بیون دیرا اطاعت کے حاسیوں کو اس سے ١٦١٠ بہت تقویت حاصل ہوگئ جمر کے انتقال کے جند برس سلے دارالعلوم اکسفورڈ نے نہایت سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا کہ رعایا کیلئے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اپنے حکم انوں کے خلاف طاقت کا استعال کرے یا جا رحانہ و مرا فعانہ کسی طور سے انکا مقابله كرك "بادشاه كي ير"از نخوت تقريدين أكرجيه خود يارليمنك کے لئے فقتہ ببدا کرنے کا موجب ہوتی تقبیں گر ایک ہی بات کو اسقدر على التواتر بيان كرف كا اثر يارلينك سے اسريه بواتا کہ بادشاہ کی مطلق العنانی کا یقین قوی ہواجا ہا تھا۔ ان تقرر ویلخے لب و لہجہ کا اندازہ کرنے کے گئے ہم اسٹار جمہر کی ایک تقریکا کھھ اقتباس درج کرتے ہیں جنیزنے اپنی ایک تقریب میں کہا کہ "جطرح اس امرمی تجث کرنا که فدا کیا کرسکتا ہے اور کیا ہن کرسکنا وہریتت اور سوئے اوب ہے اسبطرح اس امریس بحث کرنا کہ بادشاہ فلال کام کرسکتا ہے اور فلال کام بہیں کرسکتا رمایا کی گشتاخی اور باوشاہ کی سخت توہں ہے'' ایسی تنقریر و ں کے ستعلق ایک مرتب ایک ذی فہم مضرفے یہ رائے وی تھی كَ " أَكُر ال خيالات يرعمل بهي مون كالله على تو غالبًا بم ايني اخلاف کیلئے اسقدر آزادی ورثے میں نہ چھوڑ جانینگے جس قدر منے اپنے اسلاف سے ورٹنے میں پائی ہے ''

یبلی نظر میں پالینٹ کی جن تبصن کارروائیوں کا انداز گتا کا اساً فقنہ اسلوم ہوتا ہے اگر ہم ان کے تسبت صیح رائے قائم کرنا چاہرتی بائت تم جزو و و م

ہیں لازم ہے کہ جیز کے تام دور حکومت میں اس کی اس شکرانہ رش كالمجمى يورى طرح اندازه كريي اس قسم كے نئے وعادى كے مقابله میں ساکت و صاست رہنا کلیسا و قوم کو تباہ کرنا مقا۔ یہ دعویٰ فی نفسہ بھی ایسا تھا کہ اس زمانے کے تام تربیف تریں خیالات کے خلاف تھا' لوگ ہرجگہ قانون کے مفہوم کو وسعت دے رہے تھے۔ بین نے مادی اشیا میں قانون کا بتہ لگایا۔ کر نے روحانی عالم میں قانون کی موجود گی کا دعوی کیاطراتی بیورٹینی کی خصوصیات میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت قالون بیتی تھی ۔ جس استقلال اور وقت نظر سے انہوں نے انجیلوں کی جھان بین کی اسس کی غرض یہی تھی کہ ہر جیوٹے بڑے امر کے متعلق انہیں "خداکی مرضی معلوم ہوجائے تاکہ وہ بے رو وکداسی کی پیروی کریں ۔ لیکن یه انتها کی اطاعت شعاری صرف خدائی احکام یک محدود تھی ۔ ونیاوی احکام کو وہ وہیں یک نشیبم کرتے تھے جہاں مک وہ الہای قانون کے موافق ہوں ۔ بیورٹین اینے مذہب کے روسے اس امرر مجبور تھے کہ جب موجوالوفت طاقت کیجانب سے ان سے کسی قسم کی مکی یا ندیمی اطاعت کیلئے کہا جائے تو وہ اس مطالبہ کی بوری طرح جانیج کرلیں اور اطاعت خدا کا جو اعلی فرض ان پر عاید ہے اس کو منظر رکھ کر اس مطالبہ کو سنطور یا ناسنظور کریں مرز بہتین اپنے شوہر کی نسبت مکھنی ہے کہ "مزیب کے معالمہ میں وہ ہمیشہ عقل کو خدا کے تابع کردیتے تھے گر اور تام معالل میں ونیا کے بڑے سے بڑے شخص کا نام کھی ان کو بغیر سمجھے ہوئے بانتُ تم مزو ووّم

تحسی کام کے کرنے پر مجبور ہنیں کرسکنا تھا" صاف کا ہر ہے کہ ایس مزاج کے کوگوں میں اور جیمز جس بے بیون وجرا اطاعت کا خواہاں تقا اسك مانى والول مي ايك نا قابل عبور خليج حايل منى بيرلوك نہ صرف ہر کام کیلئے اکسی نہ کسی قانون کے جویا تھے بلکہ اس معالمہ میں انہیں نہایت غلو تھا اور اپنے اخلاقی ضبط و ترتیب کے باعث وہ کسی جابر کی بینابطگی و برنظمی کے روا دار ہنیں ہوسکتے تھے۔ اینی کیفیت یه تھی کموہ ہر ایک امر کی تنقید اور اس پر محاکمہ کرتے اور ضرورت ہوتو عزم واستقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی تیار رہنے تھے 'کر مقابلہ کے اس خیال کی وجہ یہ نہ تھی کہوہ صاحب اختیار کو حقیر سمجھتے تھے بلکہ انکا یہ اعتقاد کھا کہ وہ باوشا ہوں سے بھی ایک بالاتر قوت کے مطبع ہیں۔ اگرجیہ یہ بقین تھا کہ بادشاہوں کے اس حقوق منجانب اللہ کے نظریہ کی مخالفت میں بیورٹینوں کے تام شریفانہ جذبات رانگیمنتہ ہو جائیں گے گر اس نظریہ کے سوا ایک اور شئے بھی تھی جسے ان کی مقاومت کی حس کو اور تیز کر دیا تھا ۔ جمیز نے اساقعنہ کی قدرو منزلت جس طرح پر بڑھائی تھی اس سے اس احساس مقاومت میں زیادہ تیزی پیدا بروکئی تھی - الیزیتجونے غربها تغوق کو جس رنگ میں دیکھا وہ اس کی رعایا کیلئے نگ اہ بن گیا تفا' باین ہمہ البزیبعة اس تفوق ندئبی کو اپنے عام حقوق شابی کا معن ایک جزو تصور کرتی تھی سین جمز کا خیال س معاملہ میں بھی الیزیقید کے خیال سے اسیقدر مختلف تفاجس قدر

تارنح الكلشان حصيسوم

اصول حکومت کی نسبت ان دونوں کے خیالات میں فرق تھا۔ جیمز کا نظریہ برسوں کی اس ذلت کا نتیجہ تھا جو اسے اسکائینند میں پرسٹیرین کشکش کے دوران میں برداشت کرنا پڑی تھی اسکالمیننڈ کے پرسٹرینوں نے اسلے اوائل عہد میں اس کی توہن اور تخویف میں کوئی کسراتھاہنیں رکھی متی بیں جیز نے طری پیورٹنی کو بھی برسٹرینی کے مثل سمجدییا ۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرز عل کیلئے کسی سابقہ نفسب کی ضرودت ہی بنیں مقی ۔ وہ بالکل اللول شطق کے مین مطابق مقا اورجن مقدا سے اسنے ابتدا کی تنی یہ طریق عمل اسکا قارمی نیتیہ اور اسکے عین موافق عمّا - جہاں وہ سائل دنیمات میں کالون کا ہمنیال تھا۔وہی وہ یہ بھی سجعتا تھا کہ کانون نے کلیسا کی جو عارت بیند کی ہے، اسکا ہو نظم ونسق قرار دیا ہے' اسکے لئے جس طرح سالانہ اجماع مقرر کیا ہے اور اسکے زہی وعلوں میں حکومت مے افعال کے متعلق حبطرح آزادانه بحت وگفتگو روا رکھی ہے ان باتوں نے اس طریقیہ ندیب کو بجائے خود ایک منظم حمبوریت بنا دیا ہے اوروہ ترج كيك خطرت كا باعث ہے جس نئى طافت نے اسكالميند میں حکومت نرمبی کو الٹ دیا نظا وہ طافت خود بادشاہت کو بھی زیر وزیر کرسکتی تنتی ، فرہمی رنگ میں ہو یا سیاسی رنگ میں گرعوا لایا ہی کی جانب سے ان وونوں پر حلے موتے تھے اور جونکہ ونٹمن ا واصد تھا اسلئے جیمز نے اپنی قومی کو آہ نظری کے باعث یہ رسے قاغم کرلی تنفی که کلیسا و سلطنت کا مفصد متحد مقا ، اسکایه مقوله مشهوری كر"اسقف نه موتو بادشاه نهى نهيل مهوسكما" ليك ايسے بادشاه سے بالمشتم جزد دوم

کسی نہری اصلاح کی کیا توقع ہوسمتی تھی جسے انگلستان کی تمام دلفرمیو مِن سب سے زیادہ یہ امریسند آیا کہ وہاں کا کلیسا ایک منظم ومطیع کلیسا ہے کلیسائی مجلس باوشاہ کی مرضی سے منعقد ہوتی ہں' کلیسائی عدالتیں بادشاہ کے فرمان کی تعمیل کرتی ہیں اور اسکے مِیمینگرین اساقفہ خود کو شاہی عہدہ دار سمجھتے ہیں۔ جمز نے اگر ہزاری معرفہ كانفرس كو قبول كرليا اور مقتدايان دين اور سررآورده يبور يينوس كى ايك کانفرس بقام ، بیشن کورٹ طلب کی تو اس سے اسکا مقصود ان شکایات پر بحث کرنا نہیں تفا ملکہ اسنے اس موقع کو اپنے معلومات دینی کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور پیورٹنوں کے مطالبات پر بالکل سیاسی حیثیت سے نظر ڈالی ، اساقفہ نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے ابینے تحالمین کو جن ملامتوں کا نشانہ بنایا ہے وہ روح القدیں کے القا کئے ہوئے تھے۔ یورٹنوں نے اسی معصومیت کی ننبت اب بھی بحث کرا چاہی گر جیز نے دہکی دیر محلس کو برخات كرديا جس سے اس كا طرز عمل صاف ظاہر ہوكيا معترضين كي نبت ا سنے یہ کہا کہ " میں انہیں موافقت پر محبور کرونگا ورنہ انہیں اسقدر

بربینان کرولگا کہ وہ ملک سے نکل بھاگیں گے "۔

اج اور کی تمام دوران حکومت میں بالیمنٹ کے ساتھ جوطونا فی الیمنٹ کے ساتھ جوطونا فی برخاش جاری رہی اسکے سجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ذہبی و ملکی معاملات کے سعلق قوم کا سیمان فسیعت اور بادشاہ کی افقا د خراج کو بخوبی سجو لیا جائے ۔ اس پرخاش کے جزئیات کو قابل فہم بنانے کو بخوبی سجو لیا جائے ۔ اس پرخاش کے جزئیات کو قابل فہم بنانے کی کیلئے ہیں بادشاہ اور ایوانہائے یارلیمنٹ کے تعلقات پریک سرمری کیلئے ہیں بادشاہ اور ایوانہائے یارلیمنٹ کے تعلقات پریک سرمری

بانتشتم خرو ووتم

نظر ڈالنے کی ضرورت ہے ۔ عہد بیوڈر میں اگرجیہ پالیمنٹ کی وقعت گھٹ منی تقی گردولری نے اپنی دانشمندانہ بیش بینی ہے یہ سمجھ لیا تھاکہ پائرنیٹ ہی قدیم آزادی کی یاد گار ہے اور سہنری جس قسم کی مطلق العنانی قائم کرنے کے دریے ہے اگر کسی وقت قوم اسکی نالفت پر آمادہ ہوی تو یار مینٹ ہی اسکی نمانفت کا مرکز بوٹئی ۔ انگلستان کی آزادی کیلئے کھبی ایس سے زیادہ خطر ناک وقت بیش نہیں آیا تھا جبکہ دوازی اس امر پر ننا ہوا تھا کہ دوروں ایوانہائے یارٹینٹ کو عمَّا کالعدم کرہے گر کرامول کی حرائت وقابلیت اسفدر بڑھی ہوی تھی کہ اسنے شاہی مدید کی روایات کو بالائے طاق ر کھدیا ۔ اسے تلج کی قوت پر بیورا اعماد تفا اسلئے اسنے یاربمنٹ کے اجلاس ازسر نو جاری کرد شے اور آسانی کے ساتھ پارلمینٹ پر قابو حاصل کرکے اسکو اپنے ظلم و جور کا آلہ بنایا ۔ آئینی آزادی کی تدیم صورتوں سے شاہی مطلق العنانی میں مدو لیگئ اور حبس انقلاب نے ایک وقت کیلئے انگلستان کو ہنری کے قدموں کے پنچے والدیا وہ خود یارمنٹ ہی کے مسلسِل قوانین کا نتیجہ تھا ۔ کراسول کا یہ اعماد بہتری کے تام دوران حکومت میں صیح نابت ہوا اور دولوں ایوانبائے پالیمنٹ علانیہ اطاعت کی روش پر چلتے رہے گر ہتری کی کارروا ٹیوں نے جس نرہبی تغیّر كيلئے راستہ صاف كرديا تھا اسكا الر /ادورو شمكم كى نابالغى كے زانے میں اللہر ہونا شروع ہوا' اور میری کی ندہی رجعت بیدی کے باعث پارلینٹ کو بے انتہا سباختات اور سخت اختلافات یر محبور ہونا کیڑا۔ باونٹاہ نے حبب یہ دیکھا کہ وہ اب یالبینٹ کو

مرعوب بنیں کرسکتا تو اسنے حکمت علی سے انکی مالفت کو بیکار کرنا جا ا - اس سے شاہراہ ترقی میں ایک بڑا قدم آگے بڑھا ، پارینٹ امثا ئے مجرّنہ ارکان سے بعر دیگئی۔ او ورڈ شتم کے وقت میں بائیں اور میری کے زانے میں بودہ نئے ملعجات انتخاب قائم کئے گئے۔ ان میں سے بعض جگہیں ضرور ابیی نفیں کہ ان کے تموّل وآبادی کے تعالم سے ان کی نیابت ہونا چاہئے تھی گر بیشنر صلقے محض جیوٹے جھوٹے گاؤں تق اور الكا عدم و وجود محض محبس شابى كى مرضى بر منصر تها البرمبية نے بھی اپنے انہیں بیشرؤں کا حریقہ اختیار کیا۔ اسنے صلقحات اتحاب بھی قائم کئے اور امیدواروں کو نامزد بھی کیا گر اسنے اپنی سیاسی وورمبنی سے بہت جلد یہ معلوم کرلیا کہ یہ دونوں تدبیریں بے سود ہیں۔اسے وولزی کی تدبیر مناسب معلوم ہوی کر یا بینٹ کو کالعدم كرويا جائے - يس اسنے ياليمنٹوں كے ورمياني وفقے كو بڑھا أ شروع کیا ۔ اپنی جزوری کوازن باہی کور اس کی حکمتِ علی سے انے یہ کوشش کی کہ یارمینٹ کے طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیش آئ اور ایک مت یک اسے اس کوشش میں کامیابی حاصل ہوتی ری مر آزادی انگلتنان کے اس صعب تریں زمانے میں میری ( ملکہ اسكالميند) اور فلپ (شاه ابيين) اسكے دوست نابت موئے مربب كيتعولك كى نخاصت كے باعث البزيق معاملت كو كرزت يالمنت یر محمول کردینے پر مجبور ہوی ۔ حبفدر وہ مزید طلب امداد پر مجبور موتى جاتى على اسيقدر إلينت كالبولهم بند وليندتر لوا جا عظ مصول واجاروں کے معامل میں یاریمنٹ کے مطاببت کے بانتشتم حزو دوم

تقابله میں البزیقی کو اپنی سختی طبیعت کو دبانا پڑا۔ ندہب کے متعلق اسنے کسی قسم کی رعابیت کرنے سے قطعًا الکار کردیا اور اس کی توقع میں انگلشان کو اک بانشین کے زمانے مکث انتظار کرنا پڑا لیکن حمر جمیر کالرق کے عہد کے ابتدائی کامول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی رعائت عل کی روش اختیار کرنے کے بجائے دونوں ایوانہائے یارلیمنٹ سے دست و کریبان بونے کی تیاری میں سنغول تھا ، ملکہ کے عہد میں یار مینٹ کی ترقی طاقت کا اصل راز یہ تھا کہ رٹرانی کا سلسلہ برابر باری نظا اور اس وجیه ست ملکه کو روبیه کی حاجت ر ماکرتی مقی اس کی مجلس شورے کے جنگی فریق کی بابت یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ نہ صرف بہون ملک کے پروٹسٹٹوں کے لیے لردہے تھے ملکہ الگلتنان کی آبینی آزادی کیلئے بھی برسر جنگ تھے جب اسكس نے بلے كے متورہ مصالحت كوردكيا تو اس برمع وزيرنے اسے کتاب مقدس کے یہ الفاظ و کھائے کر" ایک خونخوار شخص اپنی نفف زندگی بھی یوری نه کرسکے گا"لیکن اس جنگی کارروائی سے المس اور اسکے دوستوں کا نمٹناء صرف خوزبزی کرنا ہیں تھا بلکہ ان کے اغراض نہایت شریفانہ تھے۔ اسکے بمکس محض خوزیزی سے بینے کے خیال سے جیمز قیام صلح کا عامی نہیں تھا۔ اسنے جس ممبت کے ساتھ آئیتی سے صلح کرلی اسکا مقصد ہی تھا کہ كيقفولكول كو بيرونى امداء ست محروم كردب كيونكه اسك استفاق شاہی کے جواز یر بھی لوگ منعرض کھنے اور انکا اس طرح بے یار ومددگار ہوجانا جیز کی حفاظت حقوق کیلئے ضروری تھا کیتھولونگی

00

بالششتم حزورةم

سرابی ہی کو روکنے کے خیال سے اسنے ان کے خلاف تعزیری قوانین کو زم کردیا اور عام عبادت سے علیدگی اختیار کرنے والوں کو حرالنے سے بھی بری کرویا۔ یہ کارروائیاں بحاعے خود کیسی ہی سراوار خسین کیوں نہ ہوں گرحب پروٹسٹیٹوں نے بیر سنا کہ جہر اسین اور بوپ کے ساتھ اس غرض سے مراسلت کررہ سے کہ زیب کیجھولک کے خلاف اندرونِ ملک اور ببرونِ ملک بر حبکه مخالفانه روش رک کردے تو تام بروٹشنٹ عُقتے سے بر افروختہ ہوگئے۔

سن للله كي ياريمنت كا انداز كيمه ايسا تقاكه سو رس كے اندر مار منط اسی پالین کا یه انداز تنین را تقا به بادشاه کو تخت نشین مدے انھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا گر اننے ہی دنوں میں اسکی طبیعت كا حال كلمل كيا تها ـ كليسا اور سلطنت من مطلق العنان حكومت كا تذكره بروقت اسكى زبان ير رسمًا تقا كوك است ايك يُراشكون خيال کرتے تھے ، سب سے بڑمکر پیکہ بیوریٹینوں کو اس سے جن نہبی مراعات کی اُمید تھی وہ بیمیٹن کورٹ کی کانفرس سے فاک میں مگئی تھی نیکن ارکانِ یاربیٹ کے متوسط انعال اور تجارت پینیہ شخاص مِن تَین جِوتُهَا بَی ایسے تھے جنیں بیورٹینوں سے ہدروی تھی۔اہو نے بادشاہ کی اس تجریز کو سرد مبری اور شکٹ کے ساتھ سنا کہ الگلستان اور اسکاٹلینڈ کو برطانیہ عظمی کے نام سے متحد کر دیاجائے المین ممه تن منهی اصلاح کے خیال میں غرق کھی ۔ دار العوام فی بہلا کام یہ کیا کہ زیادہ تکلیف وہ نرمبی شکایات کے رفع کرنے کم نئے ایک ملس مقرر کی اور حب ان کی موزہ کارروائیاں انطور

تو اہوں نے ایک محضر کے ذریعہ سے بہت صاف الفاظ میں اپنے خیالات وارالعوام کا بادشاہ کے حضور میں بیش کرد ک ۔ اس محضریں یہ لکھا گیا تھا کہ پالیمنٹ اثبات حقوق صلح واشتی کے خیال کے ساتھ جمع ہوی ہے "ہاری خواش یہ ہے کہ امن و آمان قائم رہے اور ہاری کوشش یہ ہے کہ سب آیس میں انفاق کے ساتھ رہیں ' ارکانِ پارٹینٹ یہ چاہتے تھے کہ یادریو بھے ویرینی اختلافات کوختم کردیں کیند ضروری رسومات کو ترک کرکے اور وعظ کہنے والے یادریوں کی تعلیم وتربیت کیلئے ایک مناسب انتظام کرکے اتحاد باہمی کو قائم رکھیں کو النزیجھ کے عہد میں انہوں نے ال معاملات بر تحت كرنا ترك كرديا فخا كر اب وہ اپنے اس حتی کے دعویدار تھے۔ انہوں نے اپنے محضر میں لکھا تھا کہ "حضور والا کی عنایت ہوگی اگر ملک وحکومت کے دیگر حالات کیلرح کلیسا کی خرابیوں کے متعلق بھی حضور بالیمینٹ کے وارانعوام کے ذریعہ سے عام لوگوں کے خیالات سے اطلاع حاسل کیا کریں"۔ مطنق انعنانی کے دعوے کا ذکر ایسے انفاظ میں کیا گیا تھا جو " عرضداشت حقوق " كى تمهيد معلوم بوت عقص ان كے الفاط یہ تھے کہ" اگر کسی نے حضور سے یہ کہا ہے کہ الگلشان کے بادشاہ کو بذات خاص ہزہی معاملات کے تغییر اور ان کے منعلق وضع قانوں کا اختیار مطلق حاصِل ہے تو اسنے غلط کہا ہے معاملا ونیاوی کی طرح اس معاملے میں بھی یارسینٹ کی رائے کی ضرور ہے " اس محضر کو سکر حبیر نے نہایت درشتی کے سابقہ ارکا کی ملامت کی اور پالیمیٹ کو ملتوی کر دیا۔ آج کی تائید نے اساقفہ کو بالثبث تم جزو ووم

بیورینوں کے مطابات کو مشرد کرنے پر اور دلیر کردیا ۔ الیزیجی کے قانون کے موافق للہ سی ونہ عقایہ میں سے حرف انہیں وفعات کا علف الحانا ضروری تھا جنکا تعنق عقیدے یا عشاء ربانی سے تھا گر سے اللہ کی مجلس نریجی نے یہ قرار دیا کہ آواب ورسوم کے دفعات پر تھی طف بیا جائے ۔ نئے استف اعظم بینکرافٹ نے بیہ بھی ادی کیا کہ مایات ستعلقهٔ عبادت کے متعلق بھی تام تنخواہ دار پادری سختی کیاتھ پورا بورا اتفاق کریں - ان مطالبات کی خلاف ورزی کی نبایر دوسرے سال موسم بہار میں تین سو پیورٹین یادری اپنی عبھوں سے سٹا دے گئے ، یورٹیینوں سے تطع تعلق کے بعد تیشولکوں سے بھی قطع تعلق سَازُئش الموكياء جرانوں كى معافى كے بعد سے ان كى تعداد ميں بہت رقى ہوگئی تقی اور اس سے ایک عام اضطراب بیدا ہوگیا تھا۔یارینٹ نے انسرنو تغزیری قوانین کا نفاذ منظور کیا۔ ادھر بوگوں نے یہ افواہ اڈادی کہ خود باوشاہ بھی کیتھولک ہوگیا ہے ۔ اس خرید اسے اس قدر غصة آیا که اسنے ان قوانین کے نفاذ میں سلے سے زیادہ سخت گیری اختیار کی ۔ کیتھولک بالکل مایس ہو گئے اور اغی اس ایسی سے ایک برانی سازش میں نئی جان بڑگئی۔ اہر سے مو طنے یا ملک میں علانیہ بغاوت کرنے کی کوئی صورت باقی ہنیں ری تھی یں جینہ ہے بک کیتھولکوں نے رابرٹ کیٹسی کی سرکروگی میں ( بحسنے اسکس کی بغاوت میں بھی شرکت کی تفقی ) یہ تجویز کی که ایک بی وار میں باوشاہ اور بارسنٹ دو رون کا خاتمہ کروا جائے ۔ ایوان بارلمبنٹ کے بنجے کی ایک کوکھری میں

بالبضتم حزو دوتم

بارود کے بینیے رکھ دئے گئے پارمینٹ کے اجتاع کیلئے نومیر کی پانیوں آینے مقرر نتی یہ لوگ اسی آینے کے انتظار میں تنے گر اس اثناء میں ان جیند آدمیوں سے گزر کر اس کارروائی نے ایک مییب سازش کی صورت اختیار کرلی - سراؤ ورڈ ڈگری اور فرمیس ٹرنشم کے سے دولتمند کیتھودلک اس راز داری میں شامل ہو گئے اور اہنوںنے اس تجویز کو وسعت دینے کے لئے رویریہ سے مدد دی . فلینڈرز میں ہتھیار خریدے گئے گھوڑے تیار کئے گئے اور شکار کے بہانے سے کیتھولک مغززین جمع کئے گئے۔ اور یہیں سے بغاق کی ابتدا ہونے والی نتی ۔ تجوز یہ نتی کہ باوشناہ کے ہلاک ہوجانے کے بعدمعاً اسکے سب لرکے گرفتار کرنے جامیں اور علانیہ بغاوت کردیجائے اور اس کام میں فلینڈرز کے اسپینیوں سے مدو لیجائے۔ اس سازش کی راز داری نهایت حیرت انگیز تنفی گر آخر وقت میں الرمینم کی حب خاندانی کے باعث ایک اشارہ ملکیا ۔ اس نے ا بنے ایک عزیر لارڈ مانٹیکل کو لکھا تھا کہ وہ اس روز یارلینٹ سے غیر حاضر موجائے تفتیش سے بتہ چلگیا کہ نیجے کی کو مطری میں بارود جمع ہے اور ایک سیاری گیڈو فاکس اسکا محافظ کے شکار کا مجمع نہایت بربیٹائی کے سائقہ منتشر ہوگیا اور ضلع در ضلع سازش کرنے والوں کا تعاقب کیا گیا کیھ لوگ تو اس تعافنب کے سبب سے مارے گئے اور کچھ لوگ گرفتار ہوکر قش کئے گئے ..... انگلتان کے فرقہ جزوئٹ کے سرگروہ کارنٹ یر میں مقدمہ قائم ہوا اور اسے پھانسی دیدیگی ۔ اس نے اس

سازش میں کسی قسم کی تفرکت نہیں کی نقی مگر ایک دوسرے جزوئٹ گرینوے سے اسے اسکا حکل معلوم ہوگیا تھا۔ اس کا بیان نقا کروہ اسی سنکر نہایت پرمثیان ہوگیا تھا کر اسنے اس راز کو ظاہر بہیں کیا اور بارسیٹ کو اس کی قسمت پر چیوڑ دیا .

اس مشترکہ خطرے سے بچے جانے کے باعث یارلین بادثا الرمنت المراد المراد مراد المراد الم نے اتنی کثیر رقم کی منظوری ویدی جس سے الیزیبتی کے وقت کا تام وَضْ حِنَّكَ ادا مُو جَانًا كُرِ جَمِرَ كَى فَفُولَ خَرِجِيون كَ إعت السك امن کے زانے کا خرچ اننا بڑھ کیا تھا جتنا البزیجة کے جنگ کے زمانے کا خرچ تھا۔ بیس.خرانے کی ضرورت اور خود کو پارلیمیٹ کی گرانی سے آزاد کرلینے کے خیال سے وہ مجبور تھا کہ نے ذائع آمنی بیدا کرے ۔ اسکی خود ساخنہ کارروائیوں میں بہی کارروائی جبری گال یہ تھی کہ اسنے در آمریر محصولات عاید کردئے ۔ مرت سے یہ فیصلہ ہوجکا تھا کہ اون کیمڑے اور ٹین کے علاوہ اور کسی شئے پر بے سنظوری یارمنٹ باوشاہ کی طرف سے محصول لگانا خلاف قانون ہے - میری نے دو ایک چیزوں کی در آمد پر محصول عاید کردیا تھا اور البزمينة نے اسے ذرا اور وسعت ويكر كشمش اور تنراب کو بھی اسی فہرست میں شامل کرلیا تھا گریہ ایسے معمولی ستشنیا تے کہ انکی بنایر عام رواج کا توڑ ناکسی طرح جائز نہیں ہو کتا تقاء ایک رس سے زیادہ مفرت رساں مثال اور ملکئی۔ تر تی وامسر کم وغیرہ کے ساتہ تجارت کرنے کیلئے بڑی بڑی تجارتی

•

باثبت مرجو ووم

كينيال قائم تقيل - يه كينيال عام تاجرول سے اس بنابر كيه وصول کیا کرتی نفیں کہ وہ دور دراز سمندروں میں انکی حفاظت کرتی تقیں اسی زمانے میں ترکی کے ساتھ تحارت کرنے والی کمینی بند کر دی گئی اور اسنے جو معاوضہ تاجروں ہر لگا رکھا تھا جیم نے اس کو تاج کے حق میں ضبط کربیا اور یارلینٹ کے اعترامن کی کچھ یروا نہ کی۔ جیز کو اپنے نزانے کے بھرنے کی جنقدر فکر تھی' اسی قدر اسے اینے اختیار مطلق کے نابت کرنے کی بھی فکر متی ۔ ابذا عدالت ما کی کے اجلاس میں ایک مقدمہ بیش کیا گیا اور اسنے بیفیلہ كردماكه بادنثاه حسب صوايديد خود محاصل درآمد وبرآمد عايد كرسكتا ہے جوں کی حجت یہ تقی کررسےری کے تام مصولات غیر ملکی بٹیکل مقابہ تجارت کا نتیبہ ہیں اور غیر افوام کے تجارتی معاملات اور سنتائہ معابدات کا تعنق صف بادشاہ کی ذات سے ہے اس سئے که جسے سبب پر اختیار ہو اسی کو مسبب پر تھی اختیار ہونا جائے'' جمز اس فیصلے کی اہمیت کو اٹھی طرح سمجھا تھا کہ اس سے یارسینٹ کی طرف رجوع کرنے کی حزورت باقی ہنیں رمیگی ۔ انگریزی تجارت میں روزافزوں ترتی مبوتی جاتی تھی۔ انگرمز تأحر اینے توت بازو سے جزار تشرق البند میں اپنے کے راستہ بدا كررب اور سلطنت مغلبه مين ايني قدم جارب تحقي ـ اس فیصلے سے آمدنی کا ایک ایسا ذریعہ حیمز کے ایحہ انگیا جبکا جدد جلد ترقی کرتے جانا یقینی تقا۔ خزانہ کی ضرورت نے

اسے علی کارروائی اختیار کرنے پر مجبور کردیا ۔ وو برس کے

باغضتم حزو دوم

تذبذب کے بعد بہت سی اشیاء درآمہ وبرآمد یر میر بحری کا محصول عاید مرویا محیا تبین اگر اس بجیره وستی سے آمدنی برصتی جاتی تھی تو دورری طرف شاہی قرصنہ ایس سے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھا رہا تھا۔سال بسال جمِرَ کے اخراجات میں ترقی ہوتی جاتی تھی اور نئی یابیٹ مُعابِه عظم "كاطلب كرنا ناكزر بوگيا عقا -سيل في رجيه اب ادل سالسبري كاخطاب مل كبياً نقل ايك تجويز" معابده اعظم كے نام سے مرتب کی تھی جس کا نشا یہ تھا کہ جمز اینے بیض نگلیف وہ جا کمرواللهٔ حقوق شلاً حقوق تولیت و تجویز عقد وغیره سے دست بردار مو جائے'نیز شاہی ضروریات کیلے رخ معینہ پر چنزوں کے مہتا کئے جانے کے دستور کو ترک کردئے اور دارالعوام اسکے عوض میں شاہی آمرنی میں دولاکھ سالانہ کا اضافہ کردے کیکن وارا تعوام کی برطنی کے باعث اس معاملت میں کامیابی نہیں موی اور با دشاہ نے جب شاہی قرصنہ کی ادائی کیلئے روسہ کا مطالبہ کیا تو دارالعوام نے اسلے جواب میں ایک شکایت تہیز عرضداشت بیش کردی - جیز نے شاہی اعلانوں میں مینی بات پیدا کردی مقی که اس ذریعہ سے وہ نے نئے جرم پیدا کرتا نئے ماوان عابد کرتا اور مجرموں کو ایسی عدالتوں کے روروطلب كراً جنيس ان معاملات من قانوني اختيار نبيل عاصل موتا عقاء یارلیمنٹ ان کارروائیوں کو بری نظرسے دیکھ رہی تھی۔ نہی عدالتوں کے اختیارات میں بھی بہت زور دیکر اضافہ کیا جاریا تھا ۔ چونخہ ندیمی و مکی مقننوں کے درمیان پرانی رقابت جیں آرچھ

باثث تم جزو دوتم اسلئے جوں نے " یا ی کمیشن " کے اختیارات کے ضلاف درخواسیں دیں اور مسلسل فیصلوں کے ذریعہ سے اس کے غیر محدود دعاوی کو ایک حدیر قائم کرنا اور قبید کے اختیارات کو ترک نمیب اور ارتداد کے واقعات مک منصر رکھنا جاہا گر کسی بات کا کچھ نتیجہ نہ لکلا ۔ بادشاہ کے مقابلے میں جج بالکل بے بس تھے آور جیز آن عدالتوں کی تائید میں سرگرم تھاجنکا نہایت قریبی تعلق خود اسکے اقتدار شاہی سے تھا۔ اگر خزانہ ایک بار معمور ہوجاتا تو بچر ان خرابیوں کے روکنے کا کوبئ ذر بعید نبین تفا - دارانعوام اس بیر بھی رضامند نہ تھا کہ سالہا اسبق کی بے نمابطگیوں سے چٹم یوٹٹی کی جائے جیز نے اہنیں نئے محصولوں پر بحث کرنے سے رکوک دیا گر تعرضات بدستور وسی ہی زور دار رہے ۔ انہوں نے اپنی عرضداشت میں لکھا ''عرضداشت''

عقا كه "وارالعوام كو يه معلوم بواب كه اعلى اعلى في يارلينك کی رائے ومشورے کے تغہ' حالت امن میں اس سے زیادہ مقدار وتعداو کا محصول عاید کردیا ہے جتنا اعلیمترت سے پیشتر کسی فرا نروا نے کبھی حالت جنگ میں عاید کیا ہو" اسلئے یہ ورخواست ہے کہ" یارلینٹ کی منظورتی کے بغیر جس قدر محصول لگائے کئے ہیں سب کیفلم مسوخ کردئے جائیں اور ایک قانون یہ بنا دیا جائے کہ ان محصولوں کے سواج مارمنٹ كى منظورى سے عابد كئے گئے ہيں ، جسقدر دوسرے محصول رعایا یر یا ان کے خانگی وتحارتی مال واسباب پر نگائے گئے ہیں

بانتشتم جزو روم

سب کالعدم مِں کلیسا کی شکایات کے متعلق بھی انہوں نے اسیاطی زور دیرِ مطالبه کیا اور یه درخواست کی که" معزول یادریوں کو وغظ کینے کی احازت دیدسجائے اور" ای کمپٹن " کے اختیارات بدید قانون معین کردئ جائیں " نشا یہ تھا کہ مالی معاملات کی طرح مَرْئِي معاملات كو تجمي اقتدار شاہى سے نكال كر آئذہ يارلين کے اختیار میں دیدیا جائے ۔ اور معاملات میں جہز جو کیجہ بھی رعابیت کرآا مکن تھا گر آینے مرہبی آفندار میں وہ کسی قسم کی مداخلت کا روا دار ہنیں تھا ۔ بارلیمنٹ برطرف کردنگئی اور 1991 تین برس یوں ہی گزر گئے ۔ آخر حکومت کی مالی مشکلات نے جمر کو بھر یارلمیٹ کا سامنا کرنے پر مجبور کیا ۔ اس سے قبل كبھى كسى انتخاب ميں ايسا عام جوش ہنيں ظاہر ہوا تھا جينا سلالیاء کے انتخاب میں ظاہر مہوا ۔ جہاں کہیں بھی مکن ہوا دربار کے امبیدوار خاج کردئے گئے اور عوام کے جا نبدار گروہ کے تنام متماز ارکان کا دوبارہ انتخاب ہٰوگیا ۔اس گروہ کو اب" فسریق مخالف" کے نام سے یاد کرنا زیادہ مناسب ہوگا ۔ لبکن اس بر بھی تین سو رکن بانکل نئے تھے اور زمانہ مابعد کی جدو جہد کے دوسرگروہ مینی ٹائس وٹورقہ اور جان الیک کے نام بھی پہلی بار اہنیں نئے اداکین میں نظر آتے ہیں۔ پیلے کوبار کشائر نے اور دوسرے کو سنٹ جرمنز نے متخب کیا تھا۔ دارالوم کی کار روائی میں پر زور چرز اور ہش مش کی آواز پہلی یار سیٰ کی اور اسی سے اسوقت کے بیٹال جوش عام کا مال

معلوم ہوتا ہے۔ طرز عمل کے افتبار سے اس پاربیٹ کا بھی وہی انداز تھا جو اس سے سابقہ پاربیٹوں کا رہ چکا تھا۔ اسنے روپے کی منظوری سے اسوقت تک کیلئے انکار کردیا جبتک وہ عام شکایات پر غور نہ کرنے اور خلاف قانون محصولون اور کلیسا کی خرابیوں کے رفع کرنے کو سب سے مقدم قرار دیا۔ سوءِ اتفاق سے نئے اداکین کی نا تجربہ کاری کے باعث اقتدارات کے سنعنی دارالا مرا سے منافشہ ہوگیا۔ بادشاہ ان کے لب ولہجہ کی سنجی سے نہایت درجہ خالف ہوچکا تھا اسلئے اس نے اسی مناقشے کی بنا پر یارلیمنٹ کو برطون کردیا۔

ساک می بیابی بازید است کر بر سرب سربی می بیابی کی استی پارلینت کے چار سربرآور دہ ادکان الور میں بیوبی کی پارلینت کے چار سربرآور دہ ادکان الور میں جیسی دہشت اور امطاق العمام کئے ۔ پارلینٹ کی طرف سے بادشاہ کے دل میں جیسی دہشت اور اموار ۱۹۲۱۔ ۱۹۲۱ جب غضہ بیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ دراز مہرور۔ ۱۹۲۱

بمب صد بید ہوئی کا وہ ہل کے عاہر ہے یہ رہا اور کا کل کا وہ اس امریہ مصر دہا کہ بغیر پارلیمنٹ ہی کے ملک کا کام چلاتا رہے ۔ سات برس کا وہ اپنی فرضی سطلق العظی کلم چلاتا رہے ۔ سات برس کا وہ اپنی فرضی سطلق العظی کومت کے اصول پر آنکھ بند کرکے چلتا رہا ۔ نہ وہ گزشتہ واقا پر نادم تھا نہ اسے آئندہ کا کچھ خون تھا ۔ جن خرابیوں کے متعلق ستواتر پارلیمنٹوں نے اظہار نفرت کیا تھا ، وہ نہ صرف برستور قائم رہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئیں اور نہ مہی عدالتو تکی برستور قائم رہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئیں اور نہ مہی عدالتو تکی کئی ۔ باوج ویکہ باوشا ہ کئی وست درا زبوں کی ہمت افرائی کی گئی ۔ باوج ویکہ باوشا ہ کے مشیران قانونی نے شاہی اعلانوں کی تعداد کے مشیران قانونی نے شاہی اعلانوں کی تعداد کے سلیم کربیا تھا گر کم ہونے کے بجائے ان اعلانوں کی تعداد

بالمتشقر ووزم

ا ور برمتی گئی"جبری عاصل" نہایت متعتی کبیسا چھ وصول کئے جاتے تقفے ۔ اس پر بھی خزانہ خالی ہی رہا اور آخرالامر شدت احتیاج نے جیم کو مجبور کردیا کہ وہ علانیہ قانون کے خلاف کار روا نی اختیار کرے ۔ اسنے مزید آمدنی کا وہ ذریعہ اختیار کہا جس سے شاہان نیوور کے زمانہ عروج میں دولزی تک کو دست بردار ہونا بڑا تھا۔ بعنی لوگوں سے" بیشکش" کا مطالبہ کیا گیا لیکن ہی بیشکش مطابع کے متعلق بڑے بڑے امراء نے باہموم محلس شاہی کے خطا کا کچھ جواب نہیں دیا ۔ سل لیا کہ کی یارمینٹ کے برطرف مونے کے بعد تین رس کی برت میں شرفوں کی جانفشانی سے صرف ساٹھ ہزار یوند جمع ہوسکے ۔ یہ رقم یارسینٹ کی ایک الماہ کے دو تلت سے بھی کم تھی ۔ مغربی صوبوں کے عذرات کو تعلس شاہی نے وہمی دے کر وبایا تھا مگر اس پر بھی میریفرال اور استیفرڈ کے صوبوں نے آخر تک ایک حبہ نہیں بھیاروں کی پریشانی کے باعث جبیم کو وہ تداہر افتبار کرنا بڑیں حن کے ماعث طبقهٔ متوسط اور مادنتاه کے درمیان سیکروں کوس کامیدان حائل ہوگیا۔ اسنے نا بالغوں کی تولیت اور بے ولی ریکوں کے عقد وغیرہ کے مثل عالمیردارا نہ حقوق کو ترک کرنے سے انکار كرديا . يد حقوق اذمنه وسلمي سے برابر جلے آرہے تھے گران سے بمشہ العائز فائدہ الفایا جا تھا طبقہ امرار کو اس نے اس طرح زمیل کیا که امارت کا نقب فروخت کرنا شروع كرويا - است اين عهد مي بينتاليس ف شخصول كو وارالامراكا

4

إنشيتم حزو دوم

رکن بنایا تھا ان میں سے زیادہ لوگوں نے عرف روپیہ کے زور سے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایک اعلان کے ذریعہ سے لندن مِن سنئے سکانوں کے اضافے کی مانعت کردی گئی تھی' اس اعلان کی ظاف ورزی سے بہت بڑی رقیں جرمانے کے طور پر خزانہ می داخل ہوئیں ۔ اس قسم کی تدبیروں سے جمز ایک ایک دن كزارتا جاتا تقالك اسے دوبارہ اس مبلس سے سابقہ نہ بڑے جو اسکی خود نختار بوں کو مستقلاً روک سکتی تھی لیکن اس محلب کے علاوه ایک اور ذی انثر اور تدریم گروه تالون دانوں کا بھی موجو د تھا۔ یہ قانون بینیہ گروہ جھر کی کارروائیوں کو روک تو ہیں سکتا تقا كر انك راسته مي وتتي حائل كريحتا كقاء قانون بيشه شخاص بادشاهاور سب سے زیادہ تاج کے مطیع فران تھے۔ یہ لوگ باوجود قانون عماحب علم ہونے کے محض اپنی کج فہی سے دوراز کارنظائر کو قبول کرلیتے تھے اور جن مخلف الکیفیت حالات کے باعث وہ نظائر وجود میں آئے تھے ان کا مطلق لحاظ نہیں کرتے تھے۔ یبی وجہ متی کہ جج ' جہز کے وعاوی کی تائید کرتے تھے لیکن جج بھی ان سابقہ نظائر کی حد سے تجاوز کرنا نہیں جاتے تھے۔ایک مقدمے میں انہوں نے یوری طرح یہ کوشش کی کہ مزہی عدالت کے اختیارات ایک معینہ قانونی صدود کے اندر رہی اور جب جبر نے یہ دعوی کیا کہ بادشاہ کو نی نفسہ یہ حق طال ہے کہ جب اسکی کسی عدالت کے روبر و کوئی ایسا معاطر بیش ہوجس سے اقتدار شاہی پر اٹریرے تو فیصلے کے قبل باوشاہ

کا خیال معلوم کرلینا بھی ضروری ہے' تو ججوں نے عاجزی سے مگر استقلال کے ساتھ یہ کہر اس دعوی کو رد کردیا کہ قانون میں کہیں اسکا ذکر ہنیں ہے - جمز نے جموں کو فلوت میں طلب کیا اور مدرسے کے بیوں کی طرح ان سب کو سرزنشی کی ایک شخص کے سوا سب جج اسکے قدموں پر گر بڑے اور اقرار کیا که وه اسکی مرضی پر جلینگے ۔ حرف ببیف جسٹس سرادورڈلک ا پنی رائے گی پر مشقل رہا۔ لگت ایک تنگ خیال اور . به مراج شخص تھا گر قانون وانی میں اسکا پایہ بہت ملند نکا اور قانون کی عظمت اسکے ول میں ایسی جاگزیں محی کواسکے سامنے وہ تهام خیالات کو بیج سمجھا تھا اسنے یہ جواب دیا کہ اس کے رورو جب کوئی معاملہ پیش ہوگا وہ وہی کر لگا جو ایک جج کو کرنا چاہئے الکر کی طرفی و ، فورا ہی مجلس شاہی کی رکنیت سے خلج کردیا گیآ۔ الک کی تربيل ورحقيقت قانون عامه كي تذبيل لتحي و ايك مرتول كاستروك قانون نکالا کیا کہ عدائتی عہدے پر کوئی سنخص اسی ونت کک ره سکتا ہے جب کک کہ بادشاہ ہ کی مرضی ہو۔ اس بر مجلی جب حمل اپنی رائ پر مصر رہ تو اس قانون کے روسے مدہ عبدہ چف جلس سے بطون کردیا گیا جمیز کے اس خیال کے ظاہر ہو جانے سے کوہ عدالتی معاملات میں وض دینا عامِنا مید الگریزوں میں اس کی طرف سے جیسی نفرت بیدا ہوی ایسی نفرت اسکے کسی اور نعل سے بنیں پیدا ہوی متی جسطرح اسکی شا*ن و شکوه و اسرا*ف اس زمانے کے ترتی یذیر اخلاق کیلئے

بانت تمرز وروم ا عث وتت مقوسی طرح اسکی یہ حرکت قانون کے ترقی یزیر احساک کی توہن تھی۔ ناچ ۔ رنگ عیاشی کے سامان مبیّا کرنے کیلئے حب بدر دی سے خزانہ خالی کیا جارہ تھا اسکی مثال کہیں سابق میں ہیں متی جس رخیر (آفاقی) کے حن یہ بادشاہ کی نظر شوق بازاری ير عاتي على اس ير جائيداد وجوامرات بيديغ نثار كردك جاتي تھے۔ البزینج کے دربار میں بھی اس قسم کی بد افلاتی وعیاشی ہوا نرتی تنی گر فرق یہ تھا کہ اسوقت کی عیش پرشیوں پر وقار وسیمگری کی ایک نقاب بڑی ہوی تنفی اور جیمز کے دربار کی ذلیل بداطواریا بالكل بے حاب تقين . باوشاه أكرجه فى لحقيقت ايسا بنيس تحا مكر لوگ اسے مے بیت ورندمت شخصے تھے۔ دربار میں ایک تانتے کے موفع پر دیکھا گیا کہ ایکٹر نشے میں چور اسکے قدموں پر روٹ رہے ہیں ۔ ایک ترمناک مقدمے میں یہ ثابت ہوگیا کہ سلطنت کے بعض بڑے بڑے عہدہ دار اور امیر عیاروں رالوں اور زہر دینے والوں سے ساز باز رکھتے تھے۔للگی آس کے مقدمہ طلاق میں جیز نے بزات خاص مرافلت میں کیجہ امل بنیں کیا ۔ اس فاق کے بعد لیڈی نے جب بادشاہ کے ایک مورد عنایت ندیم سے عقد کرنا جایا تو تمام مراسم خود بادشاہ کے حضور میں عمل میں آئے ۔ شابان میوڈر کے دورمیں بادشاہ کا احترام ایک گونه پیشش کی حد کو پہنچ گیا انتحا انگر اب ان حالات کو ویلے ہوئ احرام کے بجائے تنفین و تفزیدا ہوگیا تھا۔ تھیڈوں میں علانیہ بادشاہ کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔ سنر پیجین نے

باشتته حزو دوم وانت الل کے عیش رستوں کی تنبت ویسے ہی سخت الفاظ استعال کئے بن جسے الیا ( Elijah ) نے جیزیل کے خلاف استعال کئے تھ' بیکن باایں ہمہ جیز کے دربار کی عیاشی و بد اطواری اسکی حمرانی کی حاقتوں سے زیادہ قابل نفرت نہ تھی بایٹ کی خاموشی کی حالت میں ہنری ہشتم سے مطلق العنان بادشاہ یک کی خود متماریوں پر مجلس شاہی کی روک نوک قائم تھی کیونکہ مجلس کی کنیت صرف بادشاه کے وزرانک محدود نہیں تھی بکیہ عالی مرتبہ امرا ادر سلطنت کے موروثی عہدہ دار بھی اس میں شامل ہوتے تھے تناہی مقر لارڈ برکے کا بیٹا رابرٹ سیس الزیمیّھ کے وقت سے وزرات کاکام انجام وبرہا تھا اور جمیز کو شخت نشین کرنے کے صلے میں اسے آرل سانسری کا نقب عطا ہوا تقاریب اسکا انتقال مرکبا توجیر نے تام حقیقی اختیارات مجلس شاہی کے اتھ سے نکال مے اور اینے 'نااہل ندیموں کو اعزاز وخطاب سے سرفراز کرکے ان خدمتوں پر امور کردیا۔ اسکاٹلینڈ کا ایک نوبوان مسمی مارک کار وا کی کا وُنٹ <del>روجینٹر اورار ل سرسٹ</del> بنا دیا گیا اور لیڈی <del>ایکس</del> کے طلاق حاصل کرلینے کے بعد اسی نو دولت امیر کے ساتھ اسکا عقد کردیا گیا۔ وہ سلطنت کے تام اندرونی دبیرونی معاملات پر حاوی ہوگیا تھا لیکن آخر ایک شدید جرم کے الزام میں وہ اپنے اعزاز و اقتدار اور بادشاہ کی عنایت سب سے محروم ہوگیا ۔اسپیر سرامس اودربری کو زہر دیکر مار والنے کا الزام لگایا تقا۔ وہ خود اور اسکی بوی وونوں اس جرم کے مرکب قرار یائے تھے سکن

باعتضتم حزودةم

اسے زوال کے بعد ایک دوسرا ندیم اس جگہ لینے کیلئے پہلے سے تيار تھا ۔ اس شخص نام جارج ولبرز تھا وہ ايك نووارو خوشرو نوجوان تھا' وہ نہایت عُلِت کے ساتھ امارت کا ہر ایک درجیہ طے کرتا ہوا مار کوئس اور ڈیوک بکٹکھر کے بلند رہنے پر برنج گیا سلطنت کے تام اعلیٰ عبدے اسے تعویض کرد ئے سکے سلطنت میں اعزاز حاصل کرنے کا اب حرف یہی فریعی رہ گیا تھا کہ کھم کو رشوت دیجائے یا اسکے کسی پر طمع عزیز سے بٹادی کرلی جائے اسکی مرضی کے خلاف چلنا قطعًا آپنے عہدے کا کھو دینا تھا۔ اس نوعمرونو دولت شخص کی او نی حرکت چشم سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قوی سے قوی امرا بھی کانیں اٹھٹے تھے ۔ کلیزگدن حیرت سے لکفنا ہے کہ "کسی زمانے میں نور کسی ملک کے اندر کسی شخص کو محض آپنے حن و جال کے باعث یہ آغزاز واقتدار اور به نمول نه حاصِل موا مو گا جو بمنگهم کو حاصل موکیا نفا "در حقیقت بمنکهم میں دوسری قابلیتوں کی بھی کمی نہیں تھی گر ایسکے حس کی طرح اسکی ننود اعتادی وجسارت نے بھی اسکی اور تابلیتوں کو یت کردیا تھا۔ حتمز کی وارفنگی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ محبت سے اسکی گردن پر سر رکھدیتا اور اسے رخساروں کے بوسہ بینے نگتا تفسأ يهي مغرور نوجوان تفاجيف آخر كار اين سائف فاندان اسٹوارٹ کے تخت واج کو بھی پرہاہ کردیا ۔

نئے طریق انتظام کے نتائج اندرون ملک کے بجائے بیرون ملک میں زادہ مضرت رساں نابت ہوئے۔ مجلس شاہی کے

بانجشتم حزو ووم افتیارات کے سلب کرلینے سے جہز تور ہی وزیر اعظم کے فرائفن انجام دینے لگا تھا اور تام معاملات پر وہ اسطرح طاوی ہوگیا تقا کہ اسکے قبل الکلتان کے کسی بادشاہ کو یہ ہمہ گیری ہنیں حاصل ہوی تھی ۔ اسکی تخت نشینی کے وقت خارجی معاملات کی باگ سانسبری کے ابتہ میں تھی اور جب سک سانسبری زندہ رہا النِرِمِيَةَ کی حکمت عملی فی الجله قائم رہی ۔ حرف یہ ہوا کہ البین سے صلح ہوگئ گر صویحات متحدہ سے دلی اتحاد اور فرانس کے ساتھ با احتیاط اتفاق کے باعث البین کے بلند حوصوں میں زانہ جنگ ہی کی سی رکاوٹیں عائل رہیں۔جب کیتھولک خاندان آسٹریا کے ویش 'مُنہی کے باعث جرمنی میں خطرہ بڑھٹا نظر آیا تو الکر دوالی بیلیٹائن کے ولی عبد کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی البزیبت کا عقد کردیا گیا اور ۱۹۱۶ اس سے یہ سمجا جانے لگا کہ انگلستان پروٹسنٹ سلطنتوں کی ائید کریگا ۔ لیکن سانسبری کے انتقال اور سیما کائر کے یارلیمنٹ کی برمانی کے بعد ہی تباہی انگیز تغیرات شروع ہو گئے ۔ الیزمینی کی جدوجہد اور آریشا کی فتح سے جو نتائج حاصل ہوئے تھ جمز لے فوراً ہی انکو بیٹنا شروع کردیا۔ اسنے اپنی طباعی اور کم عقلی کے باعث یہ رائے قائم کرلی کہ آئین کے ساتھ متحد ہوکر کام کرفے سے اسے بیرون فکٹ میں اینا اثر بڑھانے اور اندرون ملک میں قوم کی گرانی سے آزاد ہو جانے میں مدد ملیگی۔ استے سین کی ایک تبزادی کے ساتھ اپنے بیٹے کے عقد کے متعلق مراسلت کا سلسلہ جاری کردیا ۔ اسکے جسقدر مورد عنایت ندیم کے بعد گرد

۳۵ بائت تم جزو دوّم

سلطینت پر حاوی ہوئے سب نے <del>اسپن</del> کے اتحاد کی تائید کی ۔ ۱۹۱۰ برسول کی خفیہ ریشہ دوانیوں کے بعد دنیا کو اسوقت بادشاہ کے ارادول کی خبر ہوی جب خاندانِ اسٹرا کے طرز عمل سے جنوبی جرمنی کے بیٹوٹوں کی انتبالیٔ تباری یا خانه جنگی کا اندیشه پیدا بورا پخا ، زیادتی کی ابتدا کسی طرف سے بھی ہو گر بیرسلم تھا کہ ندبہب کیتھولک اور ندبہب یر وسٹنٹ کے درمیان سرزمین جرمنی کے اندر پیر ایک بارسخت معرکہ آرائی ہونے والی ہے جیز کے وزرا میں آیک فریق ابتک سالکی کی روایات پر قائم تھا وہ موقع کی نزاکت کو دیکھکر اس خطرے کی بیش بندی کے خیال سے ایک ایسی تجریز کی تائید پر آاوہ ہوگیا جس سے بادشاہ کو اپنی اس نئی حکمت عملی سے باز آنا یڑے اور وہ اسپین کے ساتھ جنگ میں تھیس جائے ۔ البزینق کے وقت کے جُنُّك آزاوُل مِن سروالرُّ راكے ايك متاز شخص تقا وه ابھي مك زندہ تھا اور نئی حکومت کے شروع ہونے کے وقت سے بالزم غدّاری ٹاور کے اندر مقید نفا اسنے جیز سے کہا کہ اسے آری توکو میں سونے کی ایک کان کا علم ہے اور یہ درخواست کی کہ اسے اجازت ہو کہ وہ وہاں جاکر بادشاہ کیلئے سونا نگلوائے بادشاہ اس لالج میں اگیا کر اسے ساتھ ہی اسنے یہ بھی حکم دیدیا کہ نہ آسین کی۔ ملکت پر حد کیا جائے اور نہ کسی اسینی کو قتل کیا جائے۔ راکے بارم جان پر کھیل جا تھا اسے معدن طلا کے طنے کا یقین تھا اور وه جانتا متنا که اگر آلبین اور انگلتان می لرادئی جفرائی تو اسکے لئے زندئی کا ایک نیا راسته کھل جائے گا اسنے وہاں بہنچکر دیکھا ک بانت تم جزو ووم

ساعِل پر آسِین کی نومیں پہلے سے قابض ہیں حمد نہ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی سے بیچنے کے خیال سے اسنے اپنے اُومیوں کو ہلالیٰ حصّہ مک میں بھیجدیا۔ انہوں نے وہاں اسپین کے ایک عمر کو لوٹ ریا گر سونے کی کان کا کہیں بیتہ نہ جلا اور لوگ پریشان حل اور شكست خوروه واليس أك - راك في أيني ب باكان طبيعت كي اِعتْ ایک نئی تجویز یه سوی که بوقتِ وایسی اسپین کے خزانے سے لدے ہوئے جہازوں کو گرفتار کرلے اور <del>ڈریک</del> کی طرح غنیت کی اس مقدار خطیر سے بادشاہ اور قوم کو مہوت کرد ہے۔ الین اسے ہمراہبوں نے اسکی تائید نہ کی اور ولمن پہنچکر اسے تسمت كا لعُما بِعَكُنْ يُرا - من وراز سے اسر قش كا جو حكم صاور بيوجكا تقا جیمر کے فوراً ہی اسے نافذ کردیا اور اس شکستہ ول جانباز کو یعانشی دیکر اسین کی شکایت کی تلافی کی ۔ تاریخ برتنی کے نقطۂ خیال سے رائے کی یہ ناکامی بہت ہی بڑے وقت میں ہوئی۔ بونمیا نے سالیاء میں اسٹرای کیجھولک خاندان کے خلاف علم بعاد بلند کردیا بھا' اور التواء تنازعات مذہبی کے باعث اتنے زانے سے جرمنی میں جو امن قائم تھا وہ درہم برہم ہوگیا تھا بیس جب والاع من تنبشا بتعیاس کے انتقال کے باعث اسکا بعتبی فردنینید تنبشاه موا اور تخت بوہمیا کا ملک قراریایا تو امرائ بوہمیا نے یہ اعلان کردیا که اسوتت ملک کا کوئی بادشاه نہیں ہے اور پیمر یسیٹائن کے نوبوان الکٹر (والی) فریڈرک کو اینا باوشاہ متحب كرال - جريني كے حكم الول ميں كيجه حكم ال الوتقر كے بيرو سق اور

40

باعض خرو دوم

کھ<mark>ے کالون</mark> کے' ائیں باہم سخت بنض وحسد نتا اور اسوجہ سے <del>بڑی</del> ك يروشنك بهي دوحقول من مقتم بوك تي كمر بريقين كياجاتا مَمَّا كُهُ فَرِيْرُكُ كَى انتخاب سے آبیں میں اتحاد ہوجائے گا اور اہل بوہما کو یہ اعماد تھا کہ جمز کے داماد کو اپنا باوتناہ بنالینے سے أنگلستان ضرور ان کی مدد کرے گا ۔ اگر ایک مضبوط طرز عمل اختیار کیجاتی تو آبیین کو خاموش رہنا بڑتا اور یہ مجادلہ حرمنی ہی کے اندر محدود رہتا گر <del>حبیز</del> کو حب سیاست ملی پر ناز نظا اسکا مدار اسین کے خوت پر ہنیں بلکہ اسپین کی دوستی پر تھا ، جرمنی کے پروسٹنٹ حکرانوں نے جب باہم متفق ہوکر بوہیا کی جانبداری کی تو حمرنے نه صرف انہیں مدد دینے سے انگار کردیا بلکہ ہالینہ کو جو صدق دل سے بیلیٹائن کا مولد تھا جنگ کی وحکی دی تام درباری اور تَمَّمُ ابْلُ مَكَ يَزِبَانَ بُوكُرُ جِنْكُ كَا مَطَالِبَ كُرُرَبِ عَصْرٌ مُرْجِيرٌ يُر کھے اثر ہی نہیں بڑنا تھا جیر اینے دااد کو رابریبی تاکید کردا تنها که وه بوتیمیا سے نکل جائے اسے یہ بقین تفا که اس مورث میں انگلستان اور اسپین کی متفقہ کوشش سے امن قائم ہو جائے گا مر فریرک نے اس تجویز کے قبول کرنے سے انکار کردیا اسپین نے بھی معًا یردہ اٹھادیا اور اسکی شہرہ آفاق سیاہ ' تعربنتاہ کی مرو کے لئے جلد حلیہ <del>رائن</del> کیلمرٹ بڑھتی نظر **آئی** ۔ اس فوج کے بڑھنے نے بوہیمیا کی اس مقامی تنازع کو تام پوری کی جنگ کی صورت میں بدل دیا۔ ایک طرف اہل <del>انہین</del> نے پی<del>لیان</del> نوجو اہل یر قبضه کرلیا ' ووسری طرف میکسی میلن ( مثنا هبویریا یا کی انتی مین کنیسولک لیگ کی فوج نے دریائے ڈینیوب پینچکر آسریا کو زیر کریں اور فریکر کو پراگ کی دیوارونکے سامنے جنگ کرنے پر مجبور کردیا ۔ ابھی دنچتم بھی نہیں ہوا تھا کہ فرڈرک اپنے گھوڑے کو بے تحانثا دوڑا ہا ہواشال کیطرف بھاگتا نظر آیا ۔ لیکن وہاں پھنچکر اسنے دیکھا کہ اہل الیپن پیلیٹائن کے وسط میں خیمہ زن ہیں ۔

عود کیمنٹ سنسردی بار

در حقیقت جمز کو دصوکا دیا گیا اور جب جرمنی کے ندہہب پرٹسنٹ کے خطرے میں برجانے کے باعث عام ہوش میدا ہوگیا ن نو اسے دینا بڑا ، وہ سرہوریں ویر کو پہلے ہی یہ اجازت دے حکا تھا کہ وہ انگریزی رضا کاروں کو ہماہ لیکر پیلیٹینیت کو جائے مُر یه مدد بعد از وقت میمنی به اجتاع یاربمینٹ کا مطالبہ ( جسے جنگ كا بيش خيمه كمينا جائية) بادشاه كي در يرده مخالفت ير غالب أكيا، اور ایوانہائے یارلینٹ کیھر جمع کئے گئے ۔ تیکن ارکانِ دارالعوام نے حب دیکھا کہ ان سے حرف رویئے کا سطالبہ کیا جا آ ہے اور صلح کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی بیرانی توشش جاری ہے تو وہ سخت منعض ہو گئے ۔ جمر کو اسینونی نوشنودی ماصل کرنے کی پیانتک فکر تھی کہ اسنے آلیین کو آلات حرب لیجانے کی اجازت دیدی تھی ۔ دار العوام کے اس تنغض کا اظہار اندرون مک کے معاملات میں ظاہر ہوا۔ الیزمیجھ' اجاروں کے بند کر دینے کااقرار کرچکی تھی' ان اجاروں کا ووبارہ جاری کرنا نظام سلطنت کے خلاف تحا اور یہ شکایت سب شکایتوں سے بڑھی بدوی تھی یار نمینٹ کو بیتی حاصِل میجا کہ وہ عالی رتبہ خطا کاروں پر دارالامرا

بانكششتم حزو دةم

سامنے مقدمہ قائم کرے ۔ ہنری شٹم کے وقت سے یہ نق معلل برا تھا۔ اب اجارہ داروں کے ضلات اس استحقاق سے کام لیا گیا۔ اور عام غیظ وغضب کے باعث جمیر نے ان اجارہ وارول کوائی قسمت بر جبور دیا لیکن احارے کی کارروائی دربار کی برخوانیو یں سے حرف ایک بد عنوانی تھی۔ مضب امارت اور سلطنت کے عبد سے فروخت ہور ہے۔ تھے اس سے ایک عام نفزت بیدامگی تنی اور اس نفرت کا اظہار ہوں کیا گیا کہ سلطنت کے اعلیٰ تریں عبده دار بینی چان از فرنیس بنگین بر (جو اینی علمیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے کا سب سے متناز شخص کھا)مقایہ قائم کیا گیا ۔ جبر کی تخت نشین کے بعد سے بیکن پر برابر شاہی عنا تنوں کا مینہ رہیں رہا تھا ۔ وہ اولاً سانیسٹر دعنیار اعلیٰ) بعدازا ایر نی جنرل (وکیل اعلیٰ) بنایا گیا اور جس سال شکسیر کا انتقال ہوا ہے۔اسی سال وہ برلوی کونس کا رکن ہوا۔ آخر اسکی نسبت البزييجة كى ينشكوني يورى بوى اور وه لار د كيير ( معافظ مهرشا بى ) بیرگیا، اور اسکی انتہائی آرزو بوری ہوگئی۔ بکنگھم کے عروج اقبال *کو* دیکھکر بیکن اس سے وابستہ ہوگیا تھا اور بلنگھم ہی کی عنایات نے اسے ادو چانسل بنایا - بیرن وریولم کے نام سے وہ طبقہ امرا میں بھی داخل کرلیا گیا اور کمچھ زمانہ بعد اسے واٹی کاوُنٹ سنٹالبنز کا خطاب مل گیا۔ گرجن اعلیٰ مقاصد کے یورے کرنے کیلئے اسنے یہ ذلیل اعزاز قبول کئے تھے وہ اسکے ہاتھ سے جاتے رہے اسکی تحویز نبی رہ گئی اور اسے اپنے عہدے پر قائم رہنے ہیئے

بالهبشة تم جزو دوتم

بعظم اور اینے مالک کی بد ترین بد عنوانیوں میں ذلت آمیز شرکت گوارا کرنا بڑی ۔ جس زمانے میں وہ عہدہ چانساری پر فائز تھا وہ ایک ذسیل حکومت کا ذلیل ترین زانه تھا۔ اسی زانے میں راکے قتل ہوا بیلینیت مزبب بروشنٹ پر قربان ہوگیا ۔ بیٹیش و ندرانے حرا ور کئے گئے ۔ اجارے کثرت کے ساتھ جاری کئے گئے اور بکلگھم کو عروج حاسل ببوا - حجر کی حکومت جن احقانہ و مفیدانہ کا مویجے باعث بنام رہی ۔ بیکن نے امنیں سے کسی کام پر اعتراض کرنے کے سوا اور مجھے نہ کیا بلکہ تبض رترین کاموں میں وہ نود بھی ٹنگو رہا' خاصکر جوں کو دیمکا کر قانون کو باوشاہ کی مرضی کے تابع کردینے مِن است ببت برا حقد بيا ليكن اس نوجوان منظور نظر (بنكهم) کیلئے بیکن کے اسقدر تعرضات بھی بہت تھے کیونکہ وہ بلین کو محض اپیا دست برور سجھا تھا۔ بیکن نے خود کو ڈیوک کے رحم پر چھوڑ دیا اور اسی طمع کے بورے کرنے میں اپنی ایک مرتبہ کی مخالفت یرکئی بار معافی کا خواستگار ہوا کیکن یالبینٹ عنقریب جمع ہونے والی تقی اور بخکم به اراده کرجیکا تقا که وه اینے ذلیل ماتحتوں کو قربان کرکے خود اپنی جان بیا لیجائے ۔ عام نظروں میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ چانسل انسانی ترتی کی انتہائی حدیر کینیا ہوا ہے۔ جانس اسكى نسبت يه نغمه مرائي كرد التقاكه" تشمت في اس ك ك الله سب رابي کعول دی بي اور هيش وعشرت کو سکي لوندي بناديا ہے '' مین اسوقت میں اسکے خلاف طوفان بربا ہوا۔ دارالعوام نے اسپریہ الزام لگایا کہ اسنے اپنے اوا کے فرائض میں رشوت

44

انجنت تم جزو دوم لی ہے۔ یہ وستور رائج تھا کہ مقدے کے طے ہو جانے کے جد <u>چانٹر</u> کامیاب فریق کے تھے تحالف قبول کیا کرتے <u>تھے۔ بیکن</u> نے ایسے لوگوں کے تحفے بھی قبول کرلئے تھے جٹکے مقدمات ابھی فیصل ہنیں ہوئے تھے اور اگرچہ اس سے نیصلے پر از ندرا ہو گر ان تحالُف کے قبول کرنے کی بابت اسکے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اسنے فورا اس جرم کا اقبال کربیا اور کہا کہ "میں سیانی کے ساتھ صاف طور پر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھسے یہ قصور سنرزبو ہو گیا اور میں کسی قسم کی جوابدہی نہیں کرنا چاہتا' میں امرائے کبار سے یہ توقع رکھتا ہؤکہ وہ ایک شکستہ حال نشخص پر رحم کی نظر والینے "اسے اور بہت بڑی رقم جرانے کے طور پر عاید کی گئی۔ باوشاہ نے اگرجیہ اسکی طرف سے جسسر ماندادا کردیا گر مہر شاہی اسلح الله سے نکال لی اور وہ سلطنت میں کسی عہدے کے یانے یا پارمیٹ میں بیٹھنے کے ناقابل قرار دیدیا گیا ۔ نیکن کے اس زوال نے اسے پیراش حقیقی عظمت کی طرف پینیا دباجرسے اسنے اپنی حرص وطمع کے باعث اشنے ویوں یک علیجد کی اختیار كرلى عقى - بن جانس لكمتا ہے كه " مجيح اسكى نسبت جو حسن ظن تھا اسیں اسکے عہدے یا اعزاز کے باعث کیھ اضافہ بنیں ہوا

میں اسکی مخصوص عظمت کے باعث ہمیشہ سے اسکی تنظیم و کریم کرکا اسکی تصنیفات کیوجہ سے اور اسے گزشتہ وموجودہ زماننے کے

بوگوں میں ایک بہت ہی مبند پایہ اور نہایت ہی قابل احترام شخص سمجتا را بول - اسکی پریشان حالی میں ' میری وعا جمیشه بانتشقم حزو ووم

یبی رہی ہے کہ خدا اسے استفامت عطا کرے کیونکہ فلمت و ابندی کی اسمیں کمی بنیں ہے " اسنے اپنی زندگی کے آخری جار رس میں جس متعدی کے ساتھ علی کام انجام دئے اس زور کیساتھ کھبی پہلے اسکی علمی توت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ ابنے زوال ہے ایک سال پیلے اسنے قانون جدید ( Norum Organam ) جیز کے حضور میں بیش کیا تھا۔ زوال کے ایک سال بعد اسنے (Natural and Experemental History) زَارِيخ طبعي وتجرباتي تیار کی . قوانین کا ایک خلاصه اور تاریخ الگیشان بعید شا بان شیوور (History of England under the Tudors) کیا' اپنے 'مضامین' پر نظر نانی کی اور ان میں کیھ اضافہ کیا۔ ایک خراق کی کتاب محصوائی اور طبعیات کے تجربوں میں مشغول رہا وہاس امر کا تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ برودت اجسام حیوانیہ کی بوسید گی ہیں کس صدیک مانع ہے اسی خیال سے وہ ایک مروہ پھڑے کے اندر بَیکُ کِانتقال برف بھرنے کیلئے اپنی گاڑی کو روک کر نیچے اترا' سردی لگ جانے سے بخار آگیا اور اسی بخار میں اسکا انتقال ہوگیا .

جيم ابني عقل سے اليمي طرح سمجمنا تقا كه بكين ير تقدمه كا برطرفی کی جلایا جانا کمیسی شدید غلطی تقی گر بکنگھم کی عداوت اور خود بیکن کے اعتراف جرم کے باعث اسے سزا سے بھیانا بھی مشکل تھا۔ بارلیمنٹ نے اگرجیہ ریشوت سانی اور اجارہ داری کے خلاف بری مستعدی سے کارروائی کی گر دوسرے معامات میں اسنے بادشاہ کے تنصیات کا اختیاط کے ساتھ لھافہ کیا اور جب اِلتوائے اُمِلاک

بالنبشتم حزو دوم

باعث مزید کارروائی روک دیگئی اسوقت آبھی اسنے بالاتفاق یہ قرار دیاکہ مذہب پروشنٹ کے سعاملہ میں وہ بادشاہ کی ہر ایک سنجی ٹوش کی تائید کرنگی ۔ التوا کے قبل ایک کن کی جنگویانہ تقریر سے البَرِیتَجَ کے زمانے کاسا جوش پیدا ہوگیا ۔ اسکی پر جوش درخواست کے جواب میں دارالعوام نے بالاتفاق یہ منظور کیا کہ بنیشنٹ کی واپسی کیلئے وہ اپنی وولت' اینی جائداد اور اینی جان یک شار کرد بنگے ۔ یہ خرکی باتفاق رائے منظور ہوئی اور اراکین دارانعوام نے اپنی ٹوپیاں جتنی اونجی ہوکیں الھائیں حب اسپیکر دصدر، کے اس تجریز کو ٹرمفکر سنایا تو دیہاتی فریق کے ایک سرگروہ نے چلاکر کہا کہ" یہ اعلان اس سے بہترہ رہیں کہ دس ہزار آدمی اسیوفت روانہ ہوگئے ہوتے '' اسوقت یہ معلوم '' ہوما تھا کہ اس عزم سے شاہی حکتِ علی کو بڑی تقویت ہوجایگی جیز نے اس تام زانے میں یہ کوش کی تھی کہ بورسیا 'فرڈینڈکوولیں ملجائے اور <del>ایبین</del> کے توسل سے شہنشاہ پر یہ انٹر ڈالا جائے کہ وہ پُیلینیٹ سے کسی قسم کا انتقام نہ لے ۔ اب اسنے کچھ ویرکیلئے سیاسی تدسروں کو بالا ہے طاق رکھکر جنگ کی دہمی وی اور اسطرح اپنے داماد کی ملکت پر محلے کو روک دیا ۔ گرمی کے زمانے بھر لڑائی رُکی رہی گرمص دہکیوں سے اس سے زیادہ کیا ہوسکتا تعالیکتینیات کے بالائی حصے کو کمیقولک اتحادیوں نے فتح کرلیا اور عیم نے بیمر وہی اسپین کی وساطت کی پڑانی روش اختیار کی جو انگریزی بل<u>ڑو</u> انا رعب بھانے کیلئے سو اول اسبین کے آس ایس حکر لگا راتھا بن وزرا کو بھی الگ کو استے اپنے ان وزرا کو بھی الگ کو

بالششقه حزو دوتم جو ابتک <del>امین</del> کے ساتھ اتحاد عل کے مخالف تھے اور بہت بخافین وحوه ير باليند كو اعلان جنگ كى ديمكى وى حالائكه يبى ايك بري ر وسنن ملطنت تقی جو الگتان کے ساتھ متفق اور اکٹردوال بلٹائی . کی مدد کیلئے آماوہ تھی۔ لیکن حجمز کو ابھی پارمینٹ سے بھی دو جار بہونا تھا۔ پالینٹ نے دوبارہ جمع ہوتے ہی سب سے یہلے کی ذکاوت بادشاہ کی تداہر سے بڑھی ہوی تھی۔ سلفنت آسین اگرچیه نتباه و کمزور موکنی کمتنی کر دنیا اسے انھی کک نیب کیتھولک کی بینت بناه سمجھتی تھی ۔ ابتدا اسی کی فوج کے پیلیٹنٹ میں وال ہونے کبوجہ سے یہ ہوا کہ بھیبا کی مقامی جنگ رائن کے قرب وجوار سے نمیب برکٹٹنٹ کے مٹانے کیلئے ایک عام جنگ بھنی۔ سب سے مری بات یہ تھی کہ جیز آسین کے زیر اثر کھا اور اسے امید متی کہ اسے لڑکے کا عقد آسین کی کسی شہزادی سے ہو جائیا' اسی طمع میں اس سے یہ تہلک غلطی سرزد ہوی کہ نہب روسٹنٹ کے اس سب سے بڑے تئمن کا مطبع بنا رہا۔ابوانہ ہے یار بین غرضداشت مطالبہ اعلانِ جنگ کے ساتھ یہ تھی . ورخواست کی تقی که جو شخص الگلیتان کا آبیده بادشاه مونیوالا ہے اسکی ملکہ بھی پراٹشنٹ نہب کی ہونا چاہئے تحریمہ ابعد سے یہ أنت بوكما كه وليعبد سلطنت كالميقه ولك مال كي كود مي يروش يأ الكُلتان كي اذادي ميليِّ كسقدر مفر نكل - كرسلطنت كي راز داريون

میں ارکان پالیمنٹ کے وخل دینے سے جیز آیے سے باہر بوگیا.

البُشِّمَ جزو , ومّ

جب پالیمنٹ کی طرف سے چند متحنب اشخاص ایکے ساسنے آئے تو اسنے نہایت ہی طنز کے کہے میں لکار کر کہا کہ ان سفیروں کیلئے تباسًال لاؤ " اسنے عرضداشت کے قبول کرنے سے الکار کردیا۔ سلطنت کی حکمتِ علی کے متعلق مزیر عبث وسباحتہ کی مانعت کردی اور اسپیکر دصدر ، کو نا در میں بھیجدینے کی دہمگی دی ۔ باوشاہ کا خط جب يرم الكي تو ايك وكن في اطبيان كے ساتھ كها" بي بيلے ناز سے فاغ ہونا چاہئے کیر اسکے بعد اس اہم معاملہ پر بحث کیمائگی " بحث کے روکنے کے متعلق اس شاہی فرمان کے حواب سی دارالعوام نے ایک عذر داری میش کی اس عذر داری کے دارالعام لب و لهجه سنے انکا انداز ظاہر ہوگیا ۔ اس میں لکھا تھا کہ یالین کی عدر داری کی آزادی' اسکا انتخاب' اسکاحق امتیازی' اسکا اقتدار واختیا رئیب رعایا ہے۔ انگلستان کا قدیمی ویبیائشی حق ہے اور وراثیۃ اہیں خال بنوا ب - تنام انهم و ضروری معاملات جنکا تعلق بادشاه سلطنت حفاظتِ ملک اور کلیبائ الگلِتان سے ہوا نیز قوانین کا وضع کرنا

حفاظتِ ملک اور کلیبائ الکِتان سے رہو نیز قوانین کا وضع کرنا اور انکا قائم رکھنا اور جس قسم کی شکایات روزانہ مملک میں پیش آتی رہتی ہیں انکا رفع کرنا کیہ سب ایسے معاملات ہیں جن پربازینا میں بحث ہوسکتی ہے اور جنگی نسبت پالیمنٹ مشورہ دسکتی ہے۔ ان معاملات کی کارروائی اور سجت کے دوران میں ہر دکن کو بیہ

حق حامِل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ان پر بحث کرے اپنے والی مین کرے اپنے والی مین کرے اپنے اور انہیں انجام کو پھنجائے ی

بادشاه نے اس عدر داری کے جواب میں برمی تندیزاجی سے

بانتشتم جزو روم

کام لیا . اسنے دارالعوام کی روٹداد طلب کرکے اِن اوراق کو خو د اینے باتھ سے بھار ڈالا جنیں یہ مضمون وج تھا اور کہاکہ "میں اپنی وسليلنه حكومت مين عام نفع رساني كا خيال ركمونكا مكرمين عام رائ كا یابند نہیں ہونگا '' چند روز بعد اسنے یالبنٹ کو برطرت کردیا خطرہ جنگ کے رفع ہو جانے کے جوش مسرت میں کاؤنٹ گونڈو مارنے اینے آقا شاہ آبین کو لکھتا تھاکہ جسوقت سے توہم نے وعظ کہنا شروع کیا ہے اسوقت سے اسپین اور زمبب کیتھولک کے گئے اس سے زیادہ مفید کوئی کام بنیں ہوا ہے " دوسری طرف سرہزی سیول اپنے بستر مرگ پر اڑا یہ کہرا تھا کہ "میں نے انھا زمانہ دیکھا ہے اب آئدہ ناگوار زمانہ دیکھنے کے بینبت مجھے مرًا زیادہ بیند ہے " درحقیقت بیرون ملک کے تام مفاد کا خاتمہ موریا تھا اور سلطنت جرمنی مجنونانه وکورانه طوریر جنگ سی ساله کے سندریں کوویرلی تھی گرخود الکلِشان کے اندر آزادی کوفی احقیقت فتح حاصِل ہوگئی تھی جیمزنے خود اپنے ہاتھوں سے باوشاہی کے خاص دلیم قرت کو برباد کردیا تھا۔ اپنی شخفی حکومت کے شوق میں اسنے محلس شاہی کے اقتدار کو ضایع کردیا اور لوگ وزرائے شاہی کو بے حقیقت سچھنے گئے نچے' وہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے مورد عنایت ندیم' وزیروکو جِتْم نمانی کرتے ہیں' اور خود وزرا رشوت شانی کے الزام میں عہدو بطون کئے جاتے ہیں ۔ اسکے قبل رعایا آنکه بندکرکے بادشاہ یر اعماد کرنے کی حادی برگئی تھی ۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان پر سحر کر دیا گیا ہ گر جہزنے مک کے اندر اور ملک کے باہر ایسی روش اختیار کی جے

بانتضته حزو وؤم

قوم کا ہرفرد خلافِ عقل معجماً تھا۔ اس سے لوگوں کی انھیں کھل گئیں اور یہ طلسم لوٹ گیا، اسنے ایوانہائے یارینٹ سے ایسے سناقشے بریا کرد ئے اور اسطرح انکی تذلیل و اہانت کی که انگلستان کے کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا تھا ۔ خوبی یہ تھی کہ جس اقتدار پر وہ اسقدر نازا تقا وه برابر بارلیمینٹ کیطرف منتقل ہوتا جارہا تھا اور وہ اسکے روکنے سے عاجز تھا۔ ارکانِ دارالعوام کو طنزُ ا"سفرا" کہنے میں طعن کے علاوه جيز کي تفرس کو نمبي دخل تفا۔ دارالعوام بي ايک قوت ایسی بیدا مِکنی تھی جسے آخرکار بادشاہ کو ماننا بڑنگا۔ بادشاہ کے رنج وغصے کے باوجود یارلینٹ اپنے اس مختص حق پر قائم رہی کہ محاصِل کی گرانی اسی کا کام ہے۔ اسنے اجاروں پر اعتراض کیا عدالتو کی خرابیوں کی اصلاح کی ۔ اینے اس استفاق کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ آج کے بڑے سے بڑے وزیرے مواخذہ کرسکتی اور اسے برطرن کرسکتی ہے اسنے اس حتی خاص کا بھی وعویٰ کیا کہ سبود سلطنت سے جن معاملات کا تعلق ہے ان پر وہ آزا دانہ بحث کرسکتی ہے۔اسنے مذہبی مسائل کے طے کرنے کا بھی دعویٰ کیا ۔ غیر ملکی حکتِ علی کے مقدس "راز" یک کی تسبت اپنی راعے کا اظہار کیا ۔ جیز عذر داری کو یالیمنٹ کی تناب کارروائی سے نکال سکتا تھا گر سُتاتیہ کی یارنینٹ کے كارناموں ميں اور بہت سے ایسے اوراق تھے جن كا تلف كرونا اسکے امکان سے پاہر تھا۔

## ج وسوّم

## بادشاه و باليمنك

## 1779 - 177m

اساد - اس زمانے کے پہلے جصے کیلئے مطر کارڈز کی آئے الگلتان

من ابتدائے عہد جیز اول 'بیتور کار آمہ ہے۔ اس کتاب سے تابخ الگلتان کے ایک نہایت ہی تاریک زمانے پر بہت کانی ودافی رشنی یڑتی ہے۔<u>جاری</u> کے اوائل عبد کیلئے ہی گار ڈرکی کتاب خالی از فوائد نہیں سے مشرفارس كي ديسوائخ عرى سرجان البيش ( Life of Sir John Elist یں اس دور کے حالات بڑی ہی صفائی سے تکھے گئے ہیں ، عبد جار اس کے ام طلات کے متعلق مشر ڈزرائی کی متنزیات حکومت جارس اول (Comentries on the Reign of Charles I) ایک جانب کے بیانت میں بہت ہی متاز ہے۔ دوسری طرن برادی کی اور گاد ون کی مایخ دولت عامه (History of the Common wealth) میں - ایم کیزو کی تفنیف بے بوٹ وضیح وا تعات پرشش ہے نگارہ کی کتاب الگلتان کے کمیتھوکلوں کی تاریخ اور غیر ملی معاملات کی تفضیل کیلئے خاص طور پر قابل قدر ہے ۔ نمبی لیاظ سے اللہ کا الروز نامیہ ( Diary )

و کیمنا جا ہے ۔ دارانعوام کی روراد سے بارمیٹ کی کاررواٹیوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ سرکاری کاخذات کی جو فیرسیں" نماذا صائعہ ( Master of the Rolls ) کی طرف سے شایع ہورہی ہیں کوہ اس تلم دور کے گئے نہایت ہی عابل قدر تاریخی مواد کا کام دیتی بین ایج کی انتزیوی صدی کی تایخ مسافلتان

( History of England in the Seventeenth century )

شابانِ میرور کے تام دور طرانی کیلئے صروری ہے۔ جير نبايت احرار كے ساتھ ابني اسپين والى حكت على ير اڑا بوا (اسپيني روواج

تقا گر اس معامله میں وہ بالکل تنہا تقار نہ صرف پرانے اُمرا وکر برین جو` عبد النیزیجہ کے روایات پر قائم تھے دارانعوام کے ہمنیال تھے بلکہ خود جمر کے وزرا میں مکنگھم اور کرینفیلڈ (خازن) کے سوا باقی عام وزرا بھی اسی خیال کے تھے ۔ اوپر یہ بیان ہودیا ہے کہ بادشاہ کا مقد یہ تھا کہ آئین کے اثر سے متخاصین کو صلح پر مجبور کردے اور بمِلیٹنیٹ کو اسکے انکٹر (والی) کو واپس دلادے ۔ اس اثر کے بیدا کرنے كيلئه وه اس امريه رور ديبا تفاكه اس عظيم النَّان كعيقولك سلطنت سے زیاده قربی اتحاد پیدا کیا جائے ۔ اس اتحاد اور اسکی متوقع کامیابی کو متحر کرنے کیلئے وہ اپنے بیٹے جارس کا عقد آسین کی شہزادی سے كُرُا يَامِنًا كَمَا جَمْرِ كَى نَوْتُ وتَعَلَى كُو قَامُم رَكَفِي كَلِيكُ شَاهُ أَلِينَ فِي شہزادی کے عقد کو روک رکھا تھا۔ جمنے اسکی تکبیل پر جنقدر زور دیتا تقا شاہ سین استقدر کھنیتا جاتا تھا۔ آخر بلنگھم نے یہ صلاح دی کہ شاہ اسپن کو مجبور کردینے کیلئے <u>جارس</u> خود السکے دربار میں جائے۔ ۱۹۲۳ اس صوابدید کے موافق شاہرادہ خفیہ طوریر الگلتان سے رواز ہوا اور

مارنخ الكلستان حصيسوم

باششتم حزوسوم

کنگھم کے ساتھ میڈرڈ مینچر اپنے عقد کی خواسگاری کی اسپین نے کی مطالبات براد ئے گرجب الگتان اسکے ہر مطالبے کے یورا کرنے کیلئے آمادہ تھا تو اسکا کوئی مآل کار نہیں ہوا ۔ کیتھولکوں کے خلاف تذری توانین کی برطرفی شہزادے کے بچوں کی کیتھولک تعلیم وربیت منه فرادی کیلئے کیشولک انتظام خانه داری سب زبان سے نگلتے می منظور ہو گئے ۔ سکین کیر بھی عقد میں تاخیر ہوتی کئی' ادہر حرمنی میں اس نئی حکت عملی کا بہت بڑا اتر بڑراتھا۔ کیتھولک لیگ کی فوجس کاؤنٹ کی کے تحت میں اپنے غیر متحد دشمنوں کے خلاف فتح پر فتح ماصل کرتی جاتی تقیں ۔ ہاکدلبرگ اور مین ہائم کے زیر بوجانے سے پیلٹینیٹ کی فتح بانکل مکمل ہوگئی اور پیلیٹینیٹ کا والی بے یارو مدوگار الیند کو بھاگ گیا۔ شہنشاہ نے اسکے شاہی اعزاز کو ڈیوک بیویریا کیطرن نتقل کردیا۔ لیکن اس وقت یک بھی آئین کی متر قب مداخلت کے آثار کہبی نظر نہیں آتے تھے۔ آخر خود جارکس کے زور دینے پر اسپن کی حکت علی کا راز کھل گیا ۔ شہزاد ے نے جب جرمنی میں برزور ما خلت کا مطالبہ کیا تو آلیواریز نے صاف کہدیا کہ" ہاری سلطنت کا یہ ایک مستبہ اصول ہے کہ شاہ آسپین کسی حال میں بھی شہنشاہ سے ِجنگ ہنیں کریگا۔ ہم اپنی نوجین شہنشاہ کے خلاف استعال ہنیں کریگے تنبزادے نے جواب دیا کہ" اگریمی ہے تو بھرسب باتوں کا

شہزاد سے کی واپسی بر نمام قوم میں مسرت وشادہانی کی ایک لہر دوڑ سنگی اس از دواج کی ناکامی اور اس حکمتِ علی کی شکست سے

براس چارس او

جسنے اتنی مت مل انگلستان کی عزّت کو اسبین کے قدموں پر نتار کردیا ہتھا' <del>اندن</del> میں خوشی کا یہ عالم ہوا کہ باوجو دبکہ یہ ناکامی فی الوقت باعثِ ذلت تھی نگر ہر کلبہ خوشی میں ناک روشن کیکئی ۔ جارتس نے وابیس آکر كَنْكُهُم كَى مرد سے افتيارات اپنے باپ كے الله سے كال سكے۔ اس سفر میں جولوگ شہزادے کے ہمراہ تھے ابنیں یہ اجھی طرح معلوم بوگیا تظا که ایکی طبیعت میں خود رائی وکمزوری کیسے ممیب لور سے می ہوی ہے۔وہ اپنی دو روئی کیوجہ سے بے تامل ہربات کا وعده کرنتیا تھا گر وہ وعدے کی بابندی کو کھبی لازم ہنیں سجھا تھا اپنی رعونت کے باعث وہ ہر ایک سیاسی ضرورت کو اپنی شخصی نخنت اور شخضی عداوت کے زیر اثر کرویتا تھا۔ اسنے آسین کے اسقدر مطالبات منظور كرك تق كه خود ابل أسين كو ان مراعات کے بیورے ہونے کا اعتاد ہیں رہا تھا۔ ابنی کوشنونی ماکامی سے اس کا دل غصّہ سے بہرا ہوا تھا گر عین روائی کے وقت اسنے اپنے وع**دهٔ** عقد کو بھر تازه کردیا تاکه حب وه خود الگلشان پهنجکر محفوظ ب**ر**وجا تو ایں وعدے کو واپس لیکر شہزادی کی توہن وتنسیل کرے ' مگر الگلتان کے عام لوگوں کو انجی تک اسکی طبیعت کی ان خرابیوں کا علم نہیں ہوا تھا۔ اسکی مثانت' اسکی شان خود داری' اسکی خوش ا**ضاقی** اسے باپ کی فضول کوئی اور نازیبا حرکات کے مقابلے میں ست عنمت معلوم ہوتی نفی ۔ جن در باریوں نے اسے نوعمری میں دیکھا تھا وہ اكثر خدا سے يه وعا كرتے تھے كه "تخت نشين ہوئے ير وہ راہ رات ير قائم رہے كيونكه اگر استے غلط روش اختيار كى تو اسوقت كك حف

بادشاء سوئے ہیں وہ سب سے بدر نابت سوگا " لیکن قوم اس کی خودرائی کو استقلال پر محمول کرتی تھی' اسین سے واپس اگر اسنے اپنی ۔ کین سے تفرقہ کینہ یڑوھی کے باعث جو روش اختیار کی لوگوں نے اسے خبالطنی اور عمدہ حکومت کے آثار خبال کئے ۔ چارس اور کمنگھم کے رور وینے پر باوشاہ کو یارلیمنٹ طلب کرنا اور اس امریر راضی ہونا یرا جسکے باعث گزشتہ بارلمنٹ سے نحالفت ہوگئی تھی یعنی اسپن کی گفت وشنود کے تمام کیفنت پارلمینط کے سلمنے بیش کردی تمی، شہزادے اور مکنگھم نے بذاتِ خاص پارمنٹ کے اس مطالب کی آمید کی که البین سے جو معاہرے ہوئے ہی نسخ کرد مے جایں اور اسکے خلاف اعلان جنگ کردیا جائے ۔ اخراجات عبی ذوق وشوق کے ساتھ نظور ہوگئے۔ اسین کے خیال سے کمیتولکونی واروگیر مت سے بند تھی' اب اس میں بھی شدّت بیدا ہوگئی. مای اسین فرنق کے سرگروہ اول کر نفیلڈ ارل میڈنسکس (غازن) بر رشوت سنانی کا مقدمہ فائم کرکے اسے عبدے سے معزول کردیاگا۔ اس رویں جنر کی کھے بیش نگئی گر اسنے اپنی تنیز فہی ہے یہ اجیمی طرح سجه بیا نفاکه بواکا رخ کدهر ب . اسکے سظور نظر کمنگھم نے بہت کوششوں سے اسے مراسکس کی معزونی پر راضی کیا <u>مگر</u> اسنے به کهدیا که متم خود این یاؤن پر کلهالی مار ریخ بو منگهم اور عارس جنگ کی تجویز بر مصررہے الینڈ سے انفاد کا عبد نامہ بوگیا ۔ شال جرمنی میں وتھرکے بیرد حمرانوں کے ساتھ مراسلت جاری

ہوگئ جوالکش پلیٹائن کی بربادی کو فاموشی کے ساتھ و کھنے رہے تھ

إستشتم جزوسوم

اب تجویز یہ تھیری کہ <del>فرانس</del> سے اتحاد کرلیا جائے اور <del>ہنری</del> جہارم کی بیٹی تعنی موجو دہ شاہ فرانس کی بہن ہنر نینا (Henrietta) سے جارس کاعقد کویا جائے " اتحاد ثلاث كو از سرنو قائم كرنا در ففيقت اليزيجة كے طربق ير دوباره کاربند ہونا تھا ہنرنیا کربیدولک عقیدے کی تھی اسلنے اس تُورِز کا بیتہ چلنے ہی دارانعوام میں نخالفت ننبروع ہوگئی ۔ اسی انتازی جمیر کا انتقال جَبِرَ كَا انتَفَالَ مِوكِيا ، چِارلسَ تَحْتَ يرِ مِينِيا أور أسى بِهِلَى بِالِمِيثُ مُى هِمَالِلُهِ مِهِ 14 مِن جَمع ہوی ۔ سر بنجمن رؤیارہ نے دارالعوام میں کہا کہ اب جو بادشاه ہمیر حکران ہے' اس سے ہم ہر ایک امر کی توقع کرسکتے ہیں " سیکن دارانعوام میں سنرمن رڈیارڈ سے زیادہ دیشم لوگ بھی موجود نصے اور پارلمبنٹ کی آخری نشت کے بعد چند کہینے کے اذر ارز بہت سے واقعات اسے بیش ایجے تھے جسکی وجہ سے ضروری تھا کہ وہ اپنی وفاداری کے افہار میں زیاوہ تا تل سے

یہ یاد رکھنا جا ہنے کہ عام اگریزوں کی نظر میں اسپین سے ا**جارس کی** جنگ کرنا زمب کینفولک سے جنگ کرنے کے مراوف مقا اور اطرز عل جب برون مک کے کینے ولکوں کے خلاف جوش پیدا ہونا تھا تو لا کالہ اندرون ملک کے کیتھولکوں کے خلاف بھی جوش میں ترقی ہوجاتی تھی ۔ پر وکسٹنٹ' الگستان کے ہرایک کیفٹولک کو وشن سمجنے نگتے تھے . جو پروٹشنٹ کتبھولک طریقے یا عقیدے کی طرف درا بھی مائل ہونا وہ جھیا ہوا باغی سمجھا جاتا تھا۔ چاریس نے بی اقرار کیا تھا کہ وہ فرانس کے ساتھ کسی قسم کی ندہبی مراعات ہیں برنےگا

بالشيئتم جزوسوم لیکن عام گمان یہ تھاکہا سنے اپنے عقد کیوقت یہ وعدہ کربیاہے محمہ وہ کمیضولکوں کے خلاف تعزیری توانین کو نرم کر دیگا۔ یہ کمان بہت جلد نقین سے بدل گیا اور ایک غیر مکی طاقت کو پیرلطنت کے اندرونی معاملات میں وض وینے کا حق حاصل ہوگیا۔ جاریں کی نظر عنایت بھی نظاہراہیں لوگوں کی جانب تھی جو نہیب کتھولک کی طرف مائل تھے ۔ جن نختف گرو ہوں کی طرف سے طریق بیوٹنی کی نخالفت موری کفی اس کے الکان آرمینین (پیروانِ آرمنیس) کے نام سے ایک حدثاک باہم منحد نقطے اور اس تخالفت کا ستمہ مركز اسقف لاد تقا اور لائهمي كواب بادشاه في معاملات ندمبي مي اینا مشیر بنالیا تقا'اسکی سررینی میں اس نئے فرنق کی تُرات وتعداد دونوں میں اضافہ ہوگیا،۔ است بالطبع بیفکر تنمی کہ تاج کے اختیارا کو فروغ دیرودسی حفاظت میں آجائے۔ یادشاہ کے ایک ندیم انٹیگو نے اس حدثک جُرائت کی که بِراعظم کے اصارح شدہ نرمبوں کو روما کے مقابلے میں حقیر تبایا اور کلیسا کے لئے اپنی<sup>ں</sup> عقائد كالوان مستحف ير زور والعبني يبروان كالوان مسرو كريج بقع - تممی معامات میں دارالعوام کا انداز برغور کرنے والے شخص ید واضح تھا۔ ایک رکن جو دارالعوام کی کارروائی کی یادوا الکھا کرآ تھا وہ الکھا ہے کہ خریب کے متعلق جب کبھی کسی خون وخطر کا ذکور ہوتا ہے یا یوپ کے اثر بڑ ہنے کا ذکر آتا ہد تو ارکان کے خیالات میں ہیجان ییدا ہو جانا ہے " دارالعوام ف بيل كام يكيا كه مانئيلًو كو جوابرسي بيك طلب كيا اور اسے قيد رديا

بالشيئة مجزوسوم لیکن باوشاہ کے نرہبی خیال کے علاوہ اسِ سے برظن ہوجانے کے اور بھی اسباب نقصے ۔ اسپین کی جنگ کیلئے آخری مرتبہ جن شرائطار رقم سنظور کی گئی تھی' ان شرائط کو حقارت کے ساتھ میں بیشت و الدیا گیا کتھا ۔ نئی امداد کی خواہش کی تو نہ رقیم کی کوئی مقدار معیّن کلیکی نہ یہ بتایا گبا کہ کس جنگ کیلئے اس رقم کی خرورت ہے۔اس سکو کے جواب یں پائینٹ نے جی اختیاط سے کام لیا ۔ اسنے ایک قليل وناكافي رقم منظوركي أور السكي ساقد بني "يَنْجِ" أور"بو 'لمريج" کے نام کے جو محصولات ہر نے بادشاہ کو زندگی عفر کیلئے دئے جایا کرتے تھے انہیں اس بنایر ایک بیس کیٹ محدود کردیا ناکہ اس انّناء میں ان جب مریہ اضافوں یہ غور کیا جاسکے جو جمیزنے از خود ان محصولوں پر بڑہادے تھے ۔ اس بندش کو جارس نے اپنی توہن قرار دیا 'اسنے ایسے رویئے کے قبول کرنے سے انکار کرکے پارلینٹ کو ملتوی کردیا ۔ یارلینٹ جب دوبارہ آکسفورہ میں جمع ہوی تو اسنے اور زیادہ سخت روش اختیار کی کیونکہ جارس آگست . نے یارسین کے علی الرخم انٹیگو کو قید خانے سے نکال کر ایک شاہی عبادتگاہ کا بیش ناز مقرر کردیا تھا۔ اور بغیر افتیار قانونی تمنازعہ فیہ آمدنی کو وصول کڑا رہا تھا ۔ سر رارٹ فلیس نے کہاکہ

"الگلتان آخری باوشاہت ہے جسکی آزادی ابتک تا کم ہے جاہے کہ اب اسے تباہی سے محفوظ رکھا جائے ' تبکین دارالعوام نے جيوں بي اينا اراده ظاہر کيا کہ وہ پہلے عام شكايات كو سنيگي

اسے بعد سی اور کام کی طرف توجہ کرے گی' معًا چارس نے

بآرنح الككشال جفيهوم

بحکم کے منعلج یارمیٹ کو برطرف کردیا۔ بمنگھم نے پنیال کیا کہ دارانعوام کے اس اصرار واستقامت کا سبب صرف یہ ہے کہ جنگ کی ناکائی سے ان میں بالطّبع بدولی پیدا بوّلی ہے اسلے استے یہ ارادہ کیا کہ کوئی بر می فوجی کامیابی حاصل کرکے دارانعوام کو اس آنبنی جدو جہد سے بازرکھے موقع منتے ہی وہ ہمگ کی طرف روانہ ہوگیا تاکہ خاندان آسٹریا کے خلات ایک عام اتحاد کی تمیل کرسے ۱۱ ہر نوسے جہازوں کا ایک بٹرا اور دس ہزار سباہی <u>اہ ا</u>کتوبر میں یلی متھ سے سا<del>حل آہین</del> کی طرف روانہ ہوئے ۔ سِکُن سِنَکھم کی برنتظامی سے بیٹام عظیم الشان توبزس برهم بوسي - انخاد كا مفدوبه بكار نابت موا - قادس برايك ست ساحلہ کرنے کے بعد آسین کی فوج بفاوت وبیاری سے شکستہ حال ہوکر واپیں آئی ۔ فوجی سازو سامان درس<u>ت</u> کرنے میں بہت بڑی رقم قرض لینا بڑی تھی اور اسوجہ سے بکنگھم کو محمورًا یہ صداح دینا پڑی کہ ایک ننی یالببنٹ طلب بھیائے گر اپنی ماکاتیا كيوجه سے وه جس خطرے ميں گھر كيا تھا اسے وه اچيى طرح محسوس كرًا مُقاء وه جانبًا نَفاكه الح دربارى رقيبول اور سابقه يالبين ك سرگروہوں میں اسکے خلاف اتفاق ہوگیا ہے ۔ گر اسنے اپنی بےباکانہ جُرائت كبياته يبلے ى اس خطرت كا تدارك كرديا جا اور متواتر ا معلوں سے ابنے مفالفول پر نوٹ طاری کر دینے کی کوشش کی لارد ازنگل کو نماور میں جیجکر مشیران شاہی کو بیت کر دیا گیا' سررابرٹ فلیس' كك اور چار اور محبّان ولمن كو اپنے ابنے صلعوں كا شیرت (ناطم معنی بناویا گیا اور اس طرح وہ آئندہ یالیمنٹ میں شرکی ہونے سے

روک دمے گئے ۔لیکن ال لوگول کے فارج ہوجانے سے ایک ال اندے زیادہ ہمن بیٹن کیلئے میدال صاف ہوگیا ۔

اگر زمانهٔ مابعد کی قوی مقاومت میں بیمیڈن اور نیم کی شخصیات ﴿ البیٹ بہت نایاں سمجی جاتی بس تو آزادی بارمیٹ کے ابتدائی سلسلہ کا میک سرطان البيك كوسمجمنا جاجف - اسكا تعلق اكب بُراف خاندان سے تعا جس نے البزیتھ کے زمانے میں سٹ جربنز نای ماہی گیروں کے ایک جیوٹے سے گاؤں میں اقامت اختیار کرلی تنی اور بعدکو دہن ابنا شامدار ممل یورٹ البیٹ کے نام سے تیار کیا تھا۔ وہ عظمم کی سرستی مِن رَقَى كُرُكَ وَلِهِ نَشَارُ كَ نَابُ الدِالِيمِ كَ عَهِد لَهِ لِيَنْ كَمِيا تَقَا رُودبار میں قراقی کے فرو کرنے میں اسنے بڑے کارہائے نایاں کئے تھے گر اسکے صلے میں اسے فیدفانہ دیکھنا بڑا۔ ابھی اسی جوانی کا ۔ اغاز تھا' طبیعت میں مُداق زمانہ کے موافق شاعری وعلم کا ذوق برجودُ تھا' فطرت میں بلند نظری اور انہاک کا خاص مادہ تھا۔ مزاج بنون اور جوشیل تھا ۔ طبیعت اسقدر مشقل تنی که نوجوانی میں ایک مزنبہ لک بمسائے نے اسکے باب سے اسی شکایت کی تھی تو اسنے اس پر تلوار بھینے لی ۔ آگے چیکر ہی صفت اسلی کری تفریر کا باعث ہوی ۔ نیکن جن**فا** اسلے مراج میں سیزی و مندی متی اسیقدر اسکا ذہن صاف وبرسکون تھا عقد البین کی اکا ی سے جو عام جوش بیدا ہوگیا تھا 'اسوقت وہی ایک شخص تقا جو اس امریر رور دیر اعقا که بادشاه کے سابغہ کمی حقیقی مصالحت کے قبل یہ خروری ہے کہ کر پارمبنٹ کے حقوق کو تسلیم

کیا جانے ۔ اسنے ابتدائی سے اس امرکو اینا تضب العین بنالها تھا

أيخافكستان صفيهوم

ك شاى وزرا سے بالينٹ كو باز برس كا حق ب الكشتان كى آزادى کا سب سے نازک مسلم سی نقل کنگرم نے جب دارالعوام کی مار المامندی پر سیکس دخاران / کو قربان کرنا جا ا تو البیط نے اسی خیال سے اس موقع كو غينت سمحا ، است يه استدلال كما كه قانون كي خلاف ورزی کرنے والے ختنے بلند مرتب بونگے ان کی خلاف ورزی بھی اتنی ہی برمی ہوی ہوگی ۔ بلند یایہ انتفاص اور عہدہ دار اگر نبیب سفت ہوں تو یہ خوش نصیمی کی دبیل اور مگک کیلئے بہت بڑی مکت ہے گرجب اختبار حکومت سے ناجائر کام بیا جائے تو اس سے برکر کوئی مدخی میں ہیں ہے " نی بالینٹ کے جمع ہونے ہی الیٹ نے سامنے ار پیسکس سے بھی ایک برے درجے کے شخص کو مجرم مطرانے کی دیمی دی . اینے جب مُهم قادس کی تختیفات کا مطالبہ کیا تو اسنے ا بیسے تہدیدی الفاط استعال کئے کہ حارس کو خود دخل دینا ٹرا اور یا وشاہ نے بھی دہکی کا جواب دہمکی ہی سے دیا<u> ا</u>سنے دار انعولم مواخذ منظم کو تکھا کہ میں سمجھا ہوں کہ تعارا اشارہ خرور ڈبوک سکنگھم کیطرن ہے۔ سوسر العلام میں تہیں جنا دینا جاہتا ہوں کہ بیں اسکا روا دار ہنیں ہو نگا کرمیے نسی اونیٰ ترین ملازم کی نسبت نسجی تم لوگ حرح وقدح کروجه جایک تم ایسے لوگوں سے بازیرس کرنا جائتے ہو جلکے مرتب اسقدرلند ہوں اور جہنیں مجھ سے اس درجہ قرب حاصل ہو " بیکن اور میکس کی بازیرس کی بایر جس حق کو تسلیم کیا جاچکا تھا اس پراس سے زیادہ سخت حلہ نہیں ہوسکتا متھا گر الیٹ نے بھی اینے اپنی استقاق سے ایک قلع پھے شنے سے انکار کردیا۔ قانون کے

بالنيخة حزوسوم

روست بادشاه ذمه داری سے بری نقا کیونکه وه درکولی کلم خلاف قانون بنیں کرسکتا تھا" یس ملک کو گر خالص مطلق اسنانی سے سیانا منظور تھا۔ تو وہ اسطرح ممکن تفا کہ ان وزرا کو فرتہ دار بنایا جائے جو بادشاہ کو صلاح دینے اور اسکے احکام کو عل بیں لاتے ہیں۔ البیٹ بمنگھم کی ناقابلیت اور اسکی رمشوت ستانی کے ظاہر کرنے سے باز ہنیں ہ ایا اور دارالعوام نے بہ لطے کردیا کہ بادشاہ کی مطلوبہ رقم اسوقت اوا ہوگی مجب این شکابات بادشاہ کے حضور میں پیش کر لینگے اور الکا جواب من لینگے ، چارس نے ارکانِ دارابعوام کو وہائ ہال میں طلب کرکے اس منرط کے خارج کردینے کا حکم ویا اور کہاکہ "میں تہیں صلاح ومنفور سے کی آزادی دینے پر رضامند ہوں گر گرانی کی آزادی بنیں دے سکتائے اس طاقات کو اسنے اس سخت نہید ير ختم كياكه" ياد ركهو كه بالبين كى طلب اسكا اجلاس اسكا التواسب مرے اختیار میں ہے اسلتے اسکا جاری رہنا یا بند ہو جانا سی ر منصرب کہ مجھے اسکے آثار نیک معلوم ہوتے ہیں یابد " لیکن حسقدر بادشاه ابنی رائے پرمتفل تھا اسی قدر دارانعوام بھی ابنی رائے پر مشنکم تھا۔ کبنگھم کے مواخذہ کی تجویز منظور ہوکر دارالاممرا میں کھیدی گئی۔ باد شاہ کا یہ مورد عنایت ندیم خود اپنے الزام کے سننے کیلئے ایسے سکرانہ انداز سے اگر دارالامرا میں بیٹیا کہ دارالاہ کے امورین میں سے ایک سنتھ سرڈ ڈی ڈکس نے اسکی طرف خاطب ہور سخت لیجے ہیں یہ کہا کہ "کیا جناب والا اسے محض نداق سیجھتے رمی گریں یہ دکھا سکنا ہو*ں کہ* جناب سے بھی ایک بلندیایہ 41

بالضخة جزوسوم شفض جو اینے مرتبہ وِ اختیار اور تقرّب شاہی کے اعتبار سے جناب سے کسی طرح سے کم ندنفا۔ایسے ہی خفیف الزامات بر میانسی یا حکا بع" دلیوک کے اس متکرانہ انداز کو دکھکر البت نے زبانِ طعن وتشنیع وراز کی جس سے یارلیمنٹ کی تقریروں کا ایک نیا دور نشرع ہوگیا۔ یرانے مقرروں کی سنبیدگی و بے مزہ بحث کے مقابلے میں اس کے الفالم کی درشتی و تندی اول ہی سے ناماں تھی اور اسکے مخالفین اسپر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ جذبات کو بھڑکا ما جاستا ہے۔ وہ اس زانے کے تقتیل جلوں کے بجائے رواں اور زوردار حلے استعال کرتا تھا۔ السك سريع الفهم استدلال السك يَجْمِت بوت شوخ استفارك السكي بے باکا ما طعن توضیع اسکی بر جوش العجاؤں نے انگریزی زبان کی فضا وبلاغت مي ايك نئى جراك وكملادى علمتكمم كى ناتني خفيف الحركاتي یت بلکہ خود آئی ذات تک ( جو زرو جواہر سے جگمگاتی رہتی تھی )سخت اعراضا کا موجب بن جاتی تھی۔ کہا جاتا تھاکہ" سنے سلطنت کے نثیرازے کودیم وبرجم اور باوشاہ کے خزانہ کو خالی کردیا ہے ۔ اسکا ثبوت اظہر مراہش ہے۔اسکے بیدریغ اخراجات اسکی بے ضرورت دعوتیں اسکی شاندارعاتیں اسطے نامے ونوش ' ایکی عیش پرستیاں اسب زبانِ حال سے یہ شہادت دیر ہی ہیں کہ اسنے سلطنت کا خون جوس لیا ہے اور بادشاہ کے نزان کو نہایت بیدردی سے ضایع کردیا ہے"اسی سختی کے ساتھ البیٹ نے ڈیوک کے دوسرے معائب پر نظر ڈالی ، اسکی طمع ورشوت ستانی "اسکی ناآسوده حرص اسکا تهم سرکاری اختیارات کو اینے اغراض كييئ برباد كرنا ايك ابك كرك كنايا كيا . اليك في كرا كر"بادشاه كي

خوشنودی اسکے احکام' اسکے سرکاری افعال' اسکی محبس کی کارروائیاں' اسکی عدالتوں کے فیصلے سب سی ایک شخف کی مرضی کے تا بع بو گئے ہیں کوئی استحقاق کوئی مقصد اسکے راستے میں حائل بہیں ہوسکتا ۔سلطنت اورعدالت کے اختیارات کو اسنے ہمیشہ اپنے اغراضِ ذاتی کے پورا کرنے کا آلہ بنائے رکھا ہے '' آخر میں جنگھم اور سجینس کے مقابلہ میں الیٹ نے ابنی تقریروں کو ان الفاظ پر ختم کیا ''حضراتِ دالا! یہ شخص آپ کے روبو سوجود ہے اسکے افعال کیسے میں اوروچود کسکے مثل ہے ۔اسکا فیصلہ یں آی ہی یر جھوڑ ، ہول ۔ دارالتوام کے سرصنف کے ارکان نائٹوں مشرروں اور بدیوں کا خیال یہ سے کہ جاری تام خرامو کا باعث وہی ہے ۔ وہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میکتنا چاہئے بوشنی سب کو نعضان بھونیانا جاہے اسکا خاتمہ ہوجانا ہی بہتر ہے۔ ایسے شخص کو کیل ڈالنا ہی اجھا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نه کیمونجا سکے!"

الیت کا یمد جیسا غیر متوقع اور سخت تھا کیارس نے ویسا ہی ( اومنا اور سخت تھا کیارس نے ویسا ہی ( اومنا اور سخت جواب بھی دیا ۔ اسنے خود بعبلت تام واد الامرا میں پینجگر یہ کہا کہ ( رعایا ایک کیکھم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہ سب میرے افعال ہیں۔ الیک اور ڈکس طلب کئے گئے اور قید کرکے نادر میں بھیجدئے گئے۔ لیکن دار العوام سنے انسوقت تک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا بیکن دار العوام سنے انسوقت تک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا جب یک کہ اسکے ارکان واپس نہ کردعے جائیں ۔ وس روز کی شکش جب یک کہ اسکے ارکان واپس نہ کردعے جائیں ۔ وس روز کی شکش بند کئے جانے کی تمہید متی ۔ مجلس شاہی نے تاخیر کی رائے وی

بالثبث تم حروسوم

محر بادشاہ نے جواب دیا ک<sup>ور</sup> میں ایک کھے کی <u>جمی تاخیر نہیں</u> چاہتا '' اور جب وارانعوام نے اینوی طوریر یہ مطالبہ کیا کہ عظم سمینہ کیلئے مازمت باوتناه کے حکم سے ایس دخواست کو جلادیا گیا۔ البط این عهدہ نائب امیرالجری سے موقوف کردیا گیا اور قوم سے یہ درخواست کبلگی کم یارسنٹ نے اپنی نتکایات کے رفع ہونے تک جس رقم کے رینے سے الگار کردیا ہے قوم اسے خود اپنی مرضی سے دیدے ۔ لیکن عوام مِن أَبِسته أَبُسته مقاومت كا خيال رَقَى كُرَنا جانا تقاء بغيراستونا بارلمینٹ کے کچھ دینے سے یابح بعد دیگرے ہرصوبے نے انکارکردیا مسکس اور وسنمنسر کے لوگوں پر جب اس درخواست کے یورا کرنے کیلئے زور دیا گیاتو ایک ہنگامہ بریا ہوگیا اور لوگوں نے " یارلینٹ یار *لینٹ" کا شور بیانا شروع کیا ک*ر مبغیر اجازت یار لیمیٹ کے کو نئ رقم ہنیں <u>مل سنتی '' کنٹ</u> کے لیک لیک شخص نے فالفت پر کمر بازہ لی متی۔ بنگھم شار میں نوو حکام بک نے اس علیہ کے طلب کرنے میں مسامِل من کام لیا ، کارنوال کے وجیکار کاشکاروں نے یہ جواب دیا محمد الران کے میاس حرف وو کائیں ہونگی تو وہ ایک کو سحر بادشاہ کی الذر كرين كم مرف بالبيث كے توسط سے " آزا دانہ عطب كى تورزكے الكام رسينے سے چارس مجور ہوگیا كه علانيہ قانون كى خالفت كرے اسنے جبری قرضے سسے اس حزورت کو بورا کیا۔ کمشز مامزد کئے گئے جبری قر کموه ای امرکا اندازه کریں که هرایک زیندار کو کسقدر قرض دیبا یا جو لوگ انگار کریں انکا حلفیہ بیان لیں ۔ جرو سختی کے ساتھ زی

واستی سے بھی ہر طرح پر کام لیا گیا۔ لاڈ کے زیر از یادریوں نے ہر طرف نسریر ہے جوں وجرا اطاعت کا وعظ کہنا شرع کرویا۔ ڈاکٹر مینوزگ نے خود جارتس کے روبرو وعظ میں یہ کہاکہ محصول نگانے کیلئے بادشاہ کیلئے یالیمبٹ کی منظوری شرط تہیں ہے اور بادشاہ کی مرضی کے خلا کرنا خودکو عذاب ابدی کا متحق نباما ہے '۔ جن غریب آومبوں نے قرضہ دینے سے الکار کیا اہنی جیڑا وقہراً بری یابری فوج میں واخل کردیا گیا - جو ناجر قرمنه ندینے بر مفررہے انہیں نب<u>د خانوں میں ڈال ویا</u> کیا ۔ اثمرا اور شرفا کو مرعوب کرنے کا کام خود مینکھم نے اینے ذمے بیا ۔ جارت نے جوں کی خالفت کا تدارک بیکیا کہ چیف خبیش کرو كو فورًا السلط عهدس سے بہنا دیا ۔ليكن تام ملك ميں عام مخالفت بھیل گئی تھی - شال کے تام صوبے بالاتفاق بادشاہ کے خلاف برکئے ننے ۔ لنکنشائر کے کانٹیکاروں نے کمشنروں کو قصبے سے لکال دیا بشرانیشار ور وارکشائر نے قطعی انکار کردیا ۔ آٹھ امیروں نے بسر کردگی لارڈ اسکس اور لارڈ وارک اس مطالبے کو خلاف فانون ڈار دیکر اسکی تعمیل سے الکار کردیا۔ مفعلات کے دوسو معززین ایک تیدخانے سے ووسرے تیدخا کو نتقل کئے جانتے رہے اس پر تھی جب وہ اپنے خیال سے باز سے آئے کے تو اہنیں محلس نناہی کے روبرو حاضر کیا گیا۔ اہنیں میں بختکم ننائر کا جا<del>ن رمید</del>ک بھی نفا جو ابھی ایک نوعر شخض نتا ہے ، جان میڈ حب الوامنی کی وجہ سے اگریز اسکے نام کو عزیز رکھتے ہیں' اسکا دور اسیوقت سے نٹروع ہوتا ہے۔ اس نے مجلس شاہی کے روروبہ كهاكروسي قرضه دينے بر رائتي ہو جاماً گريں ڈرتا يہ ہوں كه مشور على

بأريخ الكلستان حديسوم

بانت م حزوسوم

خلاف ورزی کیلئے جو معنت درج ہے سال میں دوبار وہ معنت مجھیر معی رکھی اس اعتراض کے باعث اسے گیٹ ہاوس میں اسطرح قید میں رکھا گیا ک" قید میں حانے کے قبل اسکی جو صورت تھی وہ بعد کو باقی ہنین رہی " ایک طرف بددلی برستی جاری تھی دوسری طرف خزانه کا دیواله نکلاحاراتھا اسِ صورت میں ڈیوک کی گلو خلاصی کی بھی ایک صورت تھی کہ وہ کوئی بری فوجی کامیابی حاصل کرے ۔ اس خیال سے اسنے ایک نہایت ہی مبنونانہ ومسرفانہ مہم کیلئے چھ ہزار آدسیوں کی ایک فوج تیار کی۔مذہب كيتمولك كى عظيم الشان جدو جهد مي برايك يروشنت كى امبيد كا مداركار اس پر تھا کہ فارانِ آسریا کے خلاف الگتان فرانس کے ساتھ مخدر، لیکن مجنگهم کی نخوت وغلط کاری کا نتیجه بیه لکلا که آخر وه خود اپنے ہی علیفوں سنے الجو گیا اور الگلتان کو یکایک فرانس والیین دونوں کے ساتھ جنگ کا سابقہ پڑگیا ۔ فرانس کا وزیر کارڈنل یتنلینو' اگر زوں کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے کا بجید نواہاں تھا۔ وہ اسے حروری سجھا تھا کہ فرا کے کسی بورمین جنگ میں وخل دینے کا پہلا فدم یہ ہوما جاسٹے کہ خود کک کے اندر پروسینٹوں کے باغی شہر روش کو بوری طرح زیر کرمیا جائے۔ منات میں ایس <u>کام میں</u> انگریزوں نے بادل ناخواستہ فرانسیی فوجوں کو مثن کاماص مدد دی تھی گر اب مکلھم نے آپنے کو نکک میں ہر دمعزیز نبانے کا ایک المالاء المان ذربعبه يه سوي كه وه ميوكينات كي مقاومت مي ان كا معاون ہو جائے ۔ ہبوگیناٹ کی طرفداری کا جوش ہت ٹرمطا ہوا تھا اور نکنگھم اس جوش سے یہ فائدہ اٹھانا جاہتا تھا کہ شاہی فوجوں کی کامیابی سے تبرم کی مخالفتول کو دبا دے ۔ بیں خود اسکی سرکردگی میں سو

باشت تم جزوسهم

جہازوں کا ایک بٹرا روشیل کی اماد کیلئے روانہ ہوا ۔ انکی فوج اگرجیہ بہت شاندار تھی گر اس مہم میں جمیسی ناعاقبت مین سے کام بیاگیا تھا وسی ہی تباہی بھی دیکھنا پڑی ۔ قلعہ سنٹ ارٹن کا بے سود محاصرہ کرنے کے بعد انگریزی فوج کو ایک ایسے تنگ رانتے سے اپنے جہازوں پر وایس أَهُ يُرا جِيكَ دونون طرف بإني اور نشيب تقا ُ اس بازُكشت مِن وومزار آدمی ہلاک ہوگئے اور نُمَن کے ایک آدمی کا بھی نقضان نہیں ہوا۔ م اس حاقت کا بہا نتیجہ تو یہ ہوا کہ چاپس اگرچہ قرص (عرص سے زیر بار اور شرم سے سرگوں تقائگر اسے ایک نئی یاریٹ فلی ارتحقوق كرنا برى - اس يارمينك كا الداز سابقه يارلينك سے بعبی زيادہ سخت نفاء وربار کے امیدوار بڑگبہ ناکام رہے اور محُبّ والن سرگروہ بہت شان کیباتھ متخب ہو ئے ۔ جن لوگوں نے حال کے جبری قرضے کی مخالفت میں تکلیفیں برداشت کی تھیں ان کے لئے یالینٹ کی فرکنیت یقینی ہرگئی تھی۔ شخصی آزادیوں کے خلاف جو زیادتیاں ہوی تھیں ابکے رفع کرنیکی درخواست کو مقدم سمجھا گیا اور باوہود البی<sup>ٹ</sup> کے متورے کے نکنگھم کی علیمدگی کو موخر کردیا گیا ۔ سرامس وینٹورنھ نے کہا کہ" ہیں اپنی قدیم اُذاد<sup>ی</sup> کے استختاق پر قائم رہنا چاہئے 'ہارے بزرگوں نے جو قوانین بنائے مِی ہیں چا ہئے کا اہنیں نیم بزور جاری کریں ۔ ہمیں ان پر ایسی زبروست مراہ کی کی مبر لگا دنیا چائے کہ آئدہ پیم کوئی مہل شخص ان کے نوڑنے کی جُراتُ یالینے ط نہ کرے " اہنوں نے رتو بادشاہ کے سخت وتبدیر آمیز پیغاموں کی پروا کی اور نه اسکے اس کہنے کا کچھ لحاظ کیا کہ وو اپنی آزادی کیسکے اسطے "شاہی الفاظ" پر اعماد کریں ملکہ وہ صرف اپنی عرضداشت

1.0

بانتبشتم جزوسوم حقوق تیار کر لے کے عظیم النّان کام کیطرف ہمتن مصروف ہوگئے۔ اس درخواست میں ان تمام توامین کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا تھا جس میں رعایا کے تخفظ کا سامان مبیا کیا گیا ہے بینی بیکہ بادشاہ کی آزادان مرضی سے معول ' قرض اور بیشکش عاید مذکئے جائیں کے کوئی سخص بغیر اپنے ہمسول کے قانونی فیصلے کے نہ سزایاب ہوگا نہ قانون کی حفاظت سے خارج کیا جائیگا اور نہ اپنے مال و متاع سے محروم کیا جائے گا۔علی ہذا بغیر الزام کے بیان کئے ہوئے کوئی شخص کسی کے خور مخارانہ حکم سے فید ہنیں کیا جائیگا۔ نہ رعایا کے مکانات سیاہیوں کے مہرانے کے کام س لائے جائیں گے اور نہ امن کے زمانے میں فوجی قانون جاری کیا میگا آخری دوباوشا موں کے عہد میں اور زیادہ تر گزشتہ پالیمنٹ کی برطرفی کے بعد سے ان قوانین کی جفدر خلان ورزی ہوئی اسکا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا تھا۔ اس وقیع فہرست کے بعد دارالعوام نے یہ درخواہت كى عنى كر" اب أئده سے كوئى شخص بغير يارلمين كى متفقہ مظورى کے کسی قسم کے "بدیہ" قرضہ ندرانہ محصول یا اور اس قسم کے مطالب کے ادا کرنے پر مجبور نہیں کبا جائیگا۔ اور نہ اس امرکے منعلق یا اسے الکار کی بابت کوئی شخص باز ٹیس یا حلف اٹھانے پر محبور کیا جائے گائن فید کیا جائے گائ زکسی اور طرح پر اسے پربیتان کیا جا الملحفیرت سیاہیوں اور ملاحوں کو (رعایا کے مکانات سے بہٹا ہی اورآینڈ اپنی رطل پر اس قسم کا بار سنڈالیں۔ فوجی قرانین کے لئے جو احکام **جاری بہو تھے ہیں د**ہ سب منسوخ کردشے جائیں اور اگذہ ایبا حکم

کسی شخص یا اشخاص کے نام تغیل کی غرض سے مذجاری کیا جائے

الیما نہ مہونے یا سے کہ اس جیلے سے حضور والا کی رعایا کو قانون مک کے خلاف قتل وغارت کیا جائے۔ ہم لوگ ملک کے قوانین وضوابط کے موافق ان تمام امور کیلئے اپنے حق وآزادی کے طوریر اعلافقت سے بعجز تمام منتجی ہیں کہ حضور والا اس امرکے اعلان کو بھی مرعی رکھینگئے کہ رعایا کبیباُھ جن عطبّات مراعات اور کارروائیوں کے وعدے ہوچکے مِن وہ اس درخواست کے حقوق کے باعث وابیں نہیں گئے جا سُنگے نیز حصنور والا اپنی رعایا کے آرام وآسائش کے خیال ہے ازراہ وحمت اپنی اس مضی کا بھی اعلان فراد نینگے کہ حضور کے تمام عمّال ووزرا ملکے : فوانین وضوابط کے موافق عمل کریں کسیونکہ اہنیں برحضور والا کی نیک نامی اور مک کی خوشخالیکا مار کار ہے' قالیں کے ہموار کرنے کیلئے دارالامرا بہ خواہش کی کہ اسکے" اختیار تناہی" کا تخفط کردیا جائے لیکن اسکا کمچھ اتر نبہوا - تیم نے خاریننی کیسائھ پیجواب دیاکہ ''ہاری دیخواست الگلتان قوانین کیلئے ہے اور بیزشرط اختیار قانونی سے ایک جداگانہ شے معلی ہوتی ہے '' وارالامرا نے اسے تسلیم کرلیا گر <u>جارس</u> نے 'النے کاسا جواب دما۔ البیط کی رائے کے خلاف جن لوگوں نے زیادہ اعتدال کی صلاح دی تنی انکی ناکامی نے البٹ کو پیر سب سے آگے كردا ، اسنے يہ تحريك كى كه سلطنت كى حالت كے متعلق بادشاه كم سامنے ایک اغتراض ببنی کیا جائے اور اس معاملے میں ا سسنے ب نظیر جراک سے کام لیا لیکن جب استے یہ بیان کرنا چا اکرونکی اصل ح کی شرط اول یہ بے کہ سینکھم کو علیدہ کردیا جائے تو اسپیکر اصدر، نے مداخلت کی اور کہاکہ اسے بیکم دیا گیا ہے کہ ماوشاہ کے

وزرا کی تسنت جولوگ بدزبانی کریں انہیں روکدیا جائے '' آزادئی تقریر حَق مِن اسطرح دخلِ دینے سے دارالعوام مِن ایک ایسی حالت مِبْشُ گُئُ کہ سنٹ اسٹیون میں کہمی کیفیت نظر سے بنیں گزری نفی عام خاموشی کے ورمیان الیک ایک ابنی جگه پر مید گیا ۔ اس زانے کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اطہار حذبات کا ایک ایسا منظر سمحنوں کے ساست أكيا كه ال قسم كي مجالس مِن شايدي ايسا منظر ديكھنے مِن آيا ہو - كجھ لوك رورے نتے كيو بحث كررے تھے كيھ سلطنت كى تباہى كى بیشنگائی کررہ تھے ، بعض خدا کے سامنے اپنے اور اپنے ملک کے تقوروں کا اعتراف کرر ہے تھے کہ ہارے گناہ ہی اس حکم کاباعث مِن علف الله رونے والول بر الزام لگارہے تھے ۔سوسے زیادہ آومیوں کی انکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بہت لوگوں نے بولنا عال كر اين بيجان وجوش كى وج سے بول نه سے "يم تمبى تقرر كرنے کیلئے اٹھا گر وہمی کک کر رمگیا ۔ آخر سراڈ ورڈ کک نے یہ الفافا زمانے نکالے کہ "میری ہی غلطی و کمزوری تھی کہ نشست کے شروع میں میں نے البيث كو روكا نفا درخبقت اس تام مصيت كا باني مباني ڈلوک عنگھم

> بگگر بگگریم کی مو

اس تعرض میں ولوک کے نام کے ننامل کرنے کی تجویز زور شور کیا نو کی تجویز زور شور کیا نو کی نویل کی اس موقع پر جارس دبگیا ۔ رقبیل کی ایک جدید مہم کے لئے روپیہ حامِل کرنے کی غرض سے بمنگھم نے بادشاہ پر زور دیا کہ وہ عرضداشت حقوق کو منظور کرئے ۔ جارکس اچھی طرح سمجتا نفا کہ ایس منظوری سے کچھ حامِل بنیں ۔ اُسے نکر تھی تو

باغت تم جزوسوم

یدکہ بغیر مقدمہ چلائے ہوئے اور بغیر وجہ بٹائے ہوئے وہ لوگوں کو قید میں رکھسکے ۔ اسنے اس معاملہ میں ججوں سے منشورہ لیا اور اہنول<sup>نے</sup> یہ جواب دیاکہ عرضداشت کے منظور کر لینے سے اسلے اختیار بر کوئی اثر ہنس بڑنا اور جب عضداننت کی بحث انکے سامنے آوے کی تو دوسر توانین کیطرح اسکی بھی مادیل کیماسکیگی اور افتدار شاہی پر کوئی انز بنیں نیگا۔ اقی امورکے متعلق جارس نے بغیر منظوری یالیبنٹ محصول الگانے کے حق کو ترک کرد بنے یر آمادگی ظاہر کی گر ان محصولوں کے برقرار رکھنے کے لئے اسنے اپنے خن کو محفولا رکھنا چاہا جو حسب دستور بادشاہ کو ملتے نفے اور النبس میں حیاز کا محصول اور مال واسباب کا محصول بھی شامل مقلم میکن دارالعوام نے کھی ان منتشیات کو نشلیم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے حبب دینواست کو قبول کربیا تو یالیمنٹ کے بھی امداد کی شظوری دیدی اور عوام نے اسقدر شا دمانی کے گفتے بجائے اور اسقدرالاؤ روش کئے کہ" بادشاہ کے آبین سے واپس آنیکے وقت کےسوا اورکسی موقع پر کیبغیت نظر ہنیں آئی تھی<sup>' ک</sup>ے گر <del>حیارت</del>س نے دوسری رعایتوں *کیطرح* اس رعایت پر تھبی اسفدر دیر میں عمل کیبا کہ مقصود حاکمِل ہنیں ہوا ۔ وارااموام اسینے تعرض کے میش کرنے پر مصر رہا۔ چارس نے سروم اور ترتنه و کی کیسائھ اس تعرض کو قبول کیا <sup>عنگھ</sup>م پر دارالامرا میں جب الزام لگایا گیا تو وہ متکبانہ آنداز سے بادشاہ کے قربیب کھڑا ہوا تھا۔ اب اسکا یہ حال ہوا کہ گفتگو کرنے کیلئے اپنے گھٹنوں کے بل جمعک پڑا باد شاه نے " نہیں نہیں" کہتے ہوئے اسے اٹھایا اور اینے برناؤ سے نی ظاہر کردیا کہ ڈبوک کے تقرب وخصوصیت بر کوئی انز ہنیں بڑاہے۔ بادشاہ نے بعدمیں یکھی کہاکہ <del>جارج</del> تو تباہ ہوگا تو ہنبا نہیں تباہ ہوگا ہم دونوں ساتھ تباہ ہونگے " بالیمنٹ کے بند ہونے کے بعد جب یہ ممتاز مقرب شاہی رقیل کی خلاصی کی نئی مجم کی سرکردگی کے لئے روانہ ہوا تو اسے وہم وگمان بھی نہیں خفا کہ کیا ہونے والا ہے گر قسمت کا نکھا مٹ نہیں سکتا ۔ نوج کا ایک نفٹنٹ حا<del>ن فلٹن س</del>کے تَعَافَلِ اور ابنی حَقّ مُلَعَى كے باعث اس سے انتقام لینے كی فكرين تحا تعرض نامے کے بعض بیانت سے استے یہ رائے فائم کربی کہ وہ جو کیچہ بھی کرے بجا ہے ۔ ڈبوک کی روائٹی کیوفت بورشمنہ کے ہال میں ایک از دحام ہوگیا تھا وہ بھی اس مجمع میں ملکیا اور موقع یاکر بحنگھم کے نظب میں خنچ کھونک ویا ۔ جارس کو جب پنجبر مینجی تو وہ روتے روتے بینگ پر گریرا ۔ سین دربار سے باہر بڑی خوشیاں سنا رُنیں - اکسفورڈ کے بوجوان طَلبہ اندن کے معمر الدر مین فلٹن کا جام صحت مینے میں ایک دوسرے پر سفت بھانے کی کوشش کرنے لگے ۔ قائل حب زخیروں میں حکڑا 'ہوا ایک بوڑی عورت کے شاخ سے گزرا تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے جبو نے سے داوُد عُدا مجم اطبنان دب " جب أور كا دروازه بند مواتو مع نے چلاکر کہا کہ فدا تجھ راحت وآرام نصیب کرے یہ بادشاہ جسوقت ڈیوک کے مہازوں کی روائی کا معائینہ کررہا تھا تو ان جازو<sup>ں</sup> کے طاحرں تک نے باوشاہ سے بالقیا کی کر منطن کی جانجنی کردیائے کیونک وہ اس سے پہلے انہیں کے جُمرے میں واض محا یہ سکن منگھرکے انتقال سے قوم میں جو امید کی شعامین طلوع مور ہی تقیں وہ بہت جلد

فنا بوگئیں۔ ڈیوک کا ایک دست پرور <del>(وسن</del>) وزیر خزانہ ہوگیا اور سابق طرمتیوں میں کوئی فرق ہیں آیا ۔ الیک نے کہا " غاز گر کا تو خاتہ ہوگیا گر تباہ کاری بیتور بافی ہے ہے

نظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جارس کی بے باکانہ خلاف ضابطگیوں سے (مرم کے اسلے اور رعایا کے درمیان جو وسیع نیلج سفایرت کی حال ہوگئ منی ا ب **(تنا زعات** اسیں جارس کے کسی نئے نعل سے مزید وسعت کا امکان باتی نہیں راعقا گر بارسیٹ کی آزادگی نفرر' مال ومتاع کی حفاظت' بلکہ واتی آزادی۔ بھی زیادہ الگستان کو جو شے عزیز تھی وہ "انجیں" تھی ۔ اس عبد کے نٹروع ہونے ہی ہر پیورٹن کے دل یں ایک طرح کی افسردگی بیدا ہوئئی تھی اور یہ افسردگی سال بسال بڑھتی جاتی تھی ۔ دومرے مالک مِن مَهِب بِروسُنْكُ كَ خلاف ہو عظیم حدو جہد جاری تھی وہ یومًا نیواً سخت ہوتی جاتی تھی اور یہ معلوم ہونے لگا تھا کہ مذہب يْرُ ونُسْنَتْ كَا ٱخْرَى وَفْتَ قَرِيبِ ٱلَّيَا جَ - جَمِنَى مِن بِرُوانِ كَالُونَ اور یہوانِ لوکھر دولوں کیسال طوریر آسٹریا کے کیجشولک خاندان ك قدموں كے ينجے بال ہورے فنے بنگھم كے قتل كے بعد روش کے سفوط سے یہ معلوم ہونا تھا کہ فرانس کے میوکینیا کی ایک رومن كيقولك كارونل بإمال كروالبكاء ادهر الكلشان خود اسى خيال مين غلطا بیجاں می کہ کہیں ارمیدا کے وقت کاسا ٹھلک خطرہ اسے بھرنمیش آجائے اس صور ت حال میں جارس کا لاؤ کو لندن کا استف بناکر مزی معامات کی مررای اسکے تفوض کروینا سخت پریشانی کا باعث بوگیا ان گھرائے ہوئے یرو تطبینٹوں کو الو اور اسلے زیر اثر اہل کلیا ایں پیروان **لاو** 

بانتضتم حزوسوم

کنیتیولک ندیب سے زیادہ خطرناک معلوم مہوتے جسسے دوسرے مالک میں یرزور کاسیابیاں عصل ہورہی تھیں ۔ بیورشینوں کی نظر میں یہ لوگ خدا وُلک وولوں سے باغی نقے ۔ ان کا مقصد یہ خفا کہ جہاں سک ہوسکے انگلستان کے کلبیسا کو پروٹشنٹ کلبیساؤں سے علحدہ کرکے ہی کلیسا سے قریب کردیں جسے پروٹٹٹنٹ شیطانی زہب سیجھنے تھے۔ لا<del>ڈ</del> وغیرہ رومن رسومات کی پیروی کرنے اور حزم ۔ و تدہر کیساتھ رومی عظائد کو رائج کررہے تھے نیکن اہنیں ندہی معاملت میں وہ آزادی عال بھی جو ابتک روما میں کم ومبنی قائم تنی ۔ وہ بادشاہ کی متحق کی ذلت میں مِتَّلَا تَصْحِدُ لَتُنابِی حفاظت کیوجہ سے وہ اینے وقدت کے مذہبی احساس کی پروا ہنیں کرتے تھے اور اس حفاظت کی شکر گزاری کے طور بر اہنو ل نے نہایت ہی خطرناک وعاوی شاہی کو نمہی عقاید میں واض كربيا تقاء اسقف اعظم ومِثْكُفْكِ في جمير كي نسبت يبيان كيا تقاكرات قدا کیطرف سے القا ہنوا ہے ۔ برتربن مظام کے مقابلے میں وہ خامونتاً اطاعت کا وغط کیتے رہتے نفے ۔ انہوں نے یہ اعلان کردیا تھاکہ رعایا کی جان وال کلینهٔ بادشاه کے اختیار میں ہے ۔ وہ مذہب کو الکستان کی آزاوی پر ابک باقاعدہ تملے کا ذریعہ بنار ہے تھے ۔ انٹک اس خیال واق حیثبت ایک درباری گروه سے زیاده نہیں تھی کیونکہ رعایا کی طرح عم یادری بھی یعے ببورمین تعے گر لاؤ کی مستعدی اور دربار کی سرستی سے یه اندیشه پیدا مو حیل تفا که انی تعداد وقوت میں سن تبزی کبیباتھ ترقی بوجائے گی ۔ دورس اشخاص اسوفت کو آمکھوں سے دیکھ دے تھے جب ہرایک منبر خاموشانہ اطاعت کی بیند ونضیعت<sup>،</sup> کالونیت کی مذ

اور رول کی جانبداری کے وعظ سے گئے اٹھیگا۔ دارانعوام کے تمام ارکائی البٹ جوش مرہی کے معاملہ میں سب سے ہمٹا نفا گر اسوقت مرہب کی عازک حالت نے اسکے دل سے تام دوسرے خیالات کو محو کردیا تھا۔ اسنے اپنے دان سے لکھا تھا کہ "خطرہ استعدد بڑھتا جارہ سنے کہ خداری ہم لوگوں کو مایوی سے بجائے تو بجائے " تمام ارکانِ دارالعوام البساجی انیشہ ول میں گئے ہوئے جمع ہوئے ۔ یہلی کارروائی نبہب سے شروع ہوی ۔ آلیٹ نے کہا کہ" آنجبل ہی وہ صداقت ہے جیجے باعث السلطنگ ایسی متدومتاز نوشحالی تفییب ہوی ہے ۔ اسلئے اپنے تام کامول کی یا ہی پر رکھنا جائے کہ ہم الفیا ظیسے ہنیں مبکہ آعال سے ہن صدافت کو قائم کھیں ، مشرقی کلیساؤل میں ایک سم بیعبی ہے کہ عقاید کی ترار کے وقت لوگ اپنی استفامت نظام کرنے کیلئے نہ حرف سروقد کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ تلواریں کینیج لیتے ہیں۔ میں اس کہنے کی اجازت جاہما ہو کہ یہ ہتور نہایت ہی قابل تعریف ہے ۔ ارکان نے اپنے سرگروہ کے آل صلائے عام کا جواب ایک پر تمین "اقرار صالح کے ذریعہ سے دیا۔ اہنوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ اسی خیال پر قائم رہینگے کہ عقائد کاصیح ۔ افرارصالح مفہوم وہی ہے جسے پارمینٹ نے قائم کیا ہے اور جو کلیبا کے افعال اور نربی مصنّفین کے عام خبال بر غور کرنے سے ابنیں معلوم ہوا، گر نہب کے منعلق تام مباحث و نعتهٔ روک وٹ گئے۔ دارالعوام نے محاصل بحری کی منظوری اسوقت تک کیلئے ملتوی کردی تھی جب تک ان نفضانات کی تلافی نہجائے جو ناجائز محاصل ورآمد ورآمہ کے یاعثِ و قوع پذیر ہوئے ہیں۔ اسکے ساتھ ہی دارالعوام نے ان محصولوں

اوا کرنے والوں کو باز ہیں مرنے کیلئے طلب کیا ۔ یہ لوگ حسب حکم حافر تو ہو گئے گر جواب دینے سے اس بنایر انکار کرویا کہ بادشاہ نے اپنیں جواب وینے کی مانعت کردی ہے ۔ دارالعوام اس پر اعراض بیش کرنے کی کارروائی کرنا جاہتا تھا کہ اسی انتاء میں اسپیر نے یہ اعلان کر دیا کہ اسے اجباس کے متوی کرنے کا حکم ملکیا ہے ۔ یہ صاف کاہر تقاکہ اسک بعدی برطرفی عمل میں امریکی ۔ بیس مت کے دیے ہوئے تخصّے نے ایک ہٹکا ار بیٹ کی بارنی کی کیفیت میدا کردی ۔ لوگوں نے اسبیکر کو زبر بیتی کرسی پر ہمھائے رکھ اور البیٹ نے نئے وزیر خزانہ کو اس کارروائی کے صلاح دینے کیلئے نشائہ گا بنایا کیونکر الیک ایسی یک اینے اس اہم اصول پر قائم تھاکہ ذمہ داری وزدار عاید مونا جائے ۔ اسنے کہاکہ کسی نے بھی بالیمنٹ کے توڈنے کی فکر نہیں کی کہ آخر من خود یالیمنٹ ہی نے اسی کو ناور دیا ہو " ا سے ان انفاظ کی ہست ناک اہمیت بعد کو تابت ہوی ۔ دروازے میں تَفُلُ لِكَا دِیا كِیا ۔ البيكر نے ہرمند اعتراض كئے ۔ باہر سے نتیب يائنت نے دروازے کو سبت کچھ کھٹ کھٹایا اندر کے مجمع نے بھی سبی بیدا کی' گر کسی کی کچھ بیش نگئی ۔ انگستان کی آزادی کی اس آخری کُشُن میں اکثر ارکان نے مستنابش ومرحبا" کے نشور کے ساتھ الیوط کی تابید کی بہ ستعدد تجویزیں منطور ہوئیں اور دارالعوام نے یہ طے کر دیا کہ موشخص ندب میں کسی قسم کی برعت نکا کے گا یاج وزیر ایسے محصول لگائے گا حنیں یالینٹ نے شطور نہیا وہسب سلطنت ودولت کے سخت وشمن شجھے جا بُنینگے" علی ہٰدا رعایا میں سے جو شخص بخوشی خاطر نا جائز افعال ومطالبات بر کاربند ہوگا وہ بھی " الگلتتان کی آزادی کا

مأيخ الكشان فغيسوم

راد کرنے والا اور مک کا بین مقور بوگا "

استاو - سربیرانت نے ابی ایخ عال تد." ( History of the United States) مِن امركيه كي آباد كاري كي كيفيت سبت خوبی سے بیان کی ہے البتہ معض بزیّات میں کھے خلاف ہے اس تصحیح مر کاروز کی اً بن ہوسکتی ہے ۔ لاہ کے متعلق خود اسی کا مشہور ومعروف" روز نامجہ " اور اعے مراسات دنیسے چاہئے ۔ لیمت میں اس فے جو کام انجام وٹ انہیں برائ ی جوآمیز کتاب "کنی بری کی قسمت" "Canter bury's Doom!" میں معانينه كرنا جائية } ١ مسٹر وائل كى كتاب "امركم كى اگرزون (The English in America)

اس نہرت کے لکھ بانے کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اوہم)

ما الله والى بالمين كى برطرفى كا زمانه الكلتان اور تأم دينا من الكلتاك نمرب پروٹشنٹ کیلئے روز سیاہ مقائگر اسی ایوسی کے عالم میں بیورٹینوں اسکی،وشا نے سب سے بڑی کامیابی حاسل کی ۔ بقول کننگ "و و رُانی ونا کے بوجدکو ایکا کرنے کیلئے نی ونیا کی طرف متوجہ ہوئے " ان انفاظ سے

بأرنح الكلستان تحتيسوم 110

کیٹنگ نے جو کھے بھی مراد لی ہو گر وہ اس سے زیادہ مورز واہم نابت ہوئے جو اسوقت خیال میں اسکتے تھے . چارش کی تبرمی بالبینٹ کے بند ہونے کے بعد ظلمو ستم کا جو زمانہ آبا سی زمانے میں بیور ٹینوں کی میک جاعت کثیر نے 'زک ولمن کرکے نیوالگلینڈ کی رباسیں قائم کیں ۔ شالی اورکی کے بسنے والے انگریزوں میں بیورٹین کسی اعتبار سے سبی مقدم بہیں تھے ، مغربی دنیا کے دریافت ہونے کے بعد ابتداءُ جوحات بیش نامنے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان سے وہاں کی آزادی کی تسبت کونی انجبی امید قائم کیاسکے ۔ بلکہ نتیجہ بالکل برعکس ہوا بینی پورڈ كى سب سے زياوہ متصب اور سب سے زيادہ ظالم سلطنت البين، كو اس تراعظم ير وسيع افتدار حاصل بموكي اور كميكو اور بيروكى دولت سے اسکا خزامنہ الا کال ہوگیا' گر الین کے جہاز جنوبی سمندروں کیطن جاتے نئے اور اسپن کے آباد کاروں کا دعویٰ بھی یہی نفا کہ اس وسیع برام کا جنوبی حصہ کمبنخولک بادشاہ کا حق ہے ۔ عُنِ اتفاف سے انگریز شال امرکیہ کے ٹرصعب وویران نواح میں 'اڑے ۔ درحقیفت الگلستان کا حق اس براعظم کے اصلی حقے پر اسین سے بھی پہلے قائم ہودیا ہا کیونکہ کولمس کے سوال امریکہ بر چینجنے کے قبل ہی سیسٹین کیبٹ وہا، میں انگریز جہاز رانوں کو لئے ہوئے برسل سے روانہ ہوکر سواص امرکیے ير حنوب من فلوريدا سك اور شال من خليج طيس منك جكر لكا آيا تحا كيب كا آبائي ولمن جنبوا تحا فر وه الكنتان مين بيدا موا اور وس المست یووش یائی بھی نئین اس صاحب مت جہاں گشت کے بعد کس ووسرے اگریز نے او ہرکا رخ بنیں کی الین نے نئ دنیا یں

این شہنشاہی قائم کرلی اور انگلشان کے ملاح میوفاؤ ندلینیڈ میں مجیلی ہی کمرانے یر تناعت کئے بیٹھ رہے الزیبجة کے عہدتک انگر زوں کو دو بارہ نئ دنیا کی طرف توخبہ ہیں ہوئ ۔ بڑاعظم امرِکہ کے شابی ساعل کیطرف ، ۱۹ ۱۹ سے آیشیا کا راستہ معلوم کرنے کے خیال میں مغربی انگلستان کالیک جوازا لیر لیر یا جا بینی اور وال کانہائے طلا کے موجود ہونے کی خبر لیکر وایس آیا ۔ اس خبرکو سنکر بہت سے جانباز نیلیج بنین کے تو دہائے برن کو جھیل کر وال جینے پر آمادہ ہو گئے عمنِ اتفاق کہ یہ لوگ سونے کی نُلْشُ مِي خَلُام رہے ' اور ان مِن سے اکثر عنبور طبینت اشخاص نے پیرکیا که وہی نوآبادی قائم کرنا جاہئے ۔ نیکن اس حقتهٔ ملک میں سروی کا زمانہ بہت دراز ہوتا نفا اور ملک کے اندر جابجا انڈین جنگر قبائل موجود تھے اس وحیر سے ان ابندائی آباد کاروں کوسخت وقت کا سامنا ہوا . سر ہمفری گلبرٹ اس زمانے کے بند حوصلہ لوگوں میں سے بھا۔ اسے جب کاوی قائم کرنے کی کوشش میں اکامی ہوی نو وہ الگلتان کی طرف یٹا سکین راستے ہی میں طوفان سے ہلاک ہوگیا ۔ حب اسکی مجھوٹیسی کشتی کی روشنی رات کی تاری میں ہمیشہ کے لئے گل ہوی نو لوگوں نے بکی زبان سے یہ یادگار انفاظ نگلتے ہوئے کھننے کہ" ڈی کے راستے سے بھی بہنت اتنائی قریب ہے جتنا نشکی کے راستے سے ہے یا اسکے سوتلے جائی سروالٹر رائے نے میک ٹہم روان کی جنے آبنا، پیکو کا پتہ جالا! انع دریافت کے ہوئے اس مک کو الیزیبھ نے اپنے لفت ورحن رہا دو شیزہ) کی بنایہ ویمینیا کا نام عطا کیا اس ملک کے وریافت کرنے والوں کا جبال بیعقا کہ وہاں لوگ ازمنہ زریں کی زندگی گزارتے تھے "

رالے کی اسی انتشاف کے وقت سے پورپ میں تنباکو اور آلو کا رواج ہوا ۔ نیکن ان بسنے والوں نے سونے کے خبط میں پڑکر ابنی قوت کو ضایع کیا اور اصل باشندگانِ ملک کی وشمی نے اہنس ساص سے نگال دیا ۔ شالی کرولینا کے دارالحومت رائے سے ابک سروالمرك كي ياد ازه ب كرياه اسكي كاميابي كالتيح شي ب بلکہ بعد کے بوگوں نے اسمی کوششوں کے اعتراف کے طوریر این وارالحكومت كا بينام تجريز كيا تفا - حيسيك كي مشفل آبادي جمز اول کے اوائل عہد میں نشروع ہوئی تھی اور اسکی فامیابی کا باحث ۱۹۰۶ یہ نخا کہ آباد کاروں کو بقین تھا کہ نئی دنیا کے فتح کا رازطر منت وجفائشی میں مضمر ہے۔ اولًا جو ایک سو پاینج آباد کاریہاں آئے اُن میں سے ارتبالیس شخص معزز طبقے سے تعلق رکھتے نفیے اور سرن بارہ نفر کسان عقے ۔ ان کے سرگروہ جان ہمتھ نے نہ صرف جیسیک کی وسیع خیلیج کی تحقیقات کی اور درباء بولومیک ودرباء سکونے کا پتہ لگایا بلکہ قبط ورکرشی کے باوجود اپنے جیموٹے سے گردہ کا انفاق قائم رکھا بہانتک کہ ان لوگوں نے محنت وسنفت کا سبق سکے ہیا ۔ انگلتان میں آباد کاری کا ارادہ کرنے والوں کو اس نے جوا خطوط بھیج اس میں ٹرزور الفاظ میں یہ لکھا نفا کہ" سونے کا خواب دیکھنا ترک کرو اور نئے ملک میں محنت کے سوا اور کسی ذریعًہ سے نفع کی توقع نہ رکھو گ اسنے دانشمندی بیکی کہ مربووادد کیلئے ایک حصّہ زمین کا مخصوص کردیا اور اسطرح محنت پیشیہ لوگ<sup>وں</sup> کی آمہ کے باعث پاننے ہیں کی کوشش میں ورجینیا کی قسمت جیک انھی۔

إنت ترجزو جهارم

لوک مکانوں کے بنانے اور غلے کی کاشت پر جھک پڑے ۔ دارالصدر جیز ناون میں دجو بادشاہِ ، وقت کے نام سے موسوم تھا ) سرکوں کک پر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ پندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی پر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ پندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی پر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ پندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی پر تنبیب کر تنبیب کے تنبیب کر تنبیب

کے باننہ وں کی تعداد مانخ ہزار نفوس تک کیجنج گئی ۔

الگستان کے توانین اور اسے نیابتی تنظیات دنیا میں سب سے { آباء **زار من** یہلے ورحینیا ہی کی نوآبادی میں رائج ہوئے ۔ جارش کی مکہ منزمیامیل نے نامریر ایک دوسری نوابادی میکندکے نام سے قائم ہوی جسی کیفیت یہ کہ شاہان اسٹوارٹ کے بہتان مشیروں میں ایک شخص کیلورٹ ( لارڈ بالتيمور) تفا' اسنے مزمب كيريقولك اختيار كربيا تفا اور اسك اسے اور اسلے ہم نیہب نوواردوں کو دریا، یوٹومیک کے یار اورجیمییک کے سرے یر اینے کے ایک حاف پاہ میا کرنے کیلئے محبور ہوا کرا۔ اس نئي نسني مِن ايك اليها اصول رائح كياكبا جو اسوفت مذ الكلشتاك میں رائج ہوا تھا اور نہ بوری کے بیٹیر حصص میں شائع ہوسکاتھا اس نئی آبادی میں بر سکن نہیں عقا کہ سب کے سب بستے والے نرمب کیبقولک ہی کے بیرو ہول اِسلنے وہاں سب سے بہلا قانو به بنایا گیا که اس صوب میں کسی شخص کو جو حضرت عمینی رابان ر کھتا ہو کسی قسم کی جمت یا تکلیف ہنیں ہوگی نہ اسکے عقائد نہی کے باعث اسے کسی جہت سے آزار پینچگا، ز اس کے فرالین بذہبی کی ب<sup>ی</sup>ا آوری میں کسی قسم کی نظل اندازی ہوگی *"اسمت*ھ کے ورجینیا میں آباد ہونے سے جند برس بعد بالیمور نے میری لینڈ کی آبادی قائم کی لیکن بیروان براون جنبیں جنیر کے عہد میں ایسٹروم

بھاگنا پڑا تھا' اس سے ٹرتوں پہلے یہ عزم کرچیے تھے کہ الینڈ کو چھوارکہ نی دنیا کے بابانوں کو آباد کریں ۔ ورصنیا کی آبادی کے مشکلات ولگالیف كو سنكر ان كي سمتين ورا سجي ليت تنبي موي تنفين ، انج سركروه جان دا نے لکھا تھا کہ "ہم وطن کم لطف وآرام کو خیر باد کھ جے ہیں اور شاید عزت کے برواشت کرنے کے عادی ہوگئے ہیں۔ ہم سکے سب جفائش وکفایت شعار ہیں ۔ خداوند بیوع میٹج کے مقدس عبدیر ہم سب کیدل و کیزبان ہی اور اسکی خلاف ورزی کو ہم ببت بڑا گناہ عجتے ہیں اس سابدے کے روسے ہم اپنا فرض سجھتے ہیں کہ ہم اپنی انفزادی و مجوعی خیر سگالی کی سختی کے ساتھ یابندی کریں ۔ ہارا طال ان لوگوں کاسا نہیں ہے جو ذرا ذراسی باتوں سے ممت اردیتے میں"۔ یہ لوگ ہالینڈ سے ساؤ تقیمین میں واس آئے اور وہاں سے دو جازوں میں سوار ہوکر نئی سرزمین کو روانہ ہوگئے ۔لیکن ان دو جہازوں میں سے ایک جہاز بہت جلد وابیں آئیا اور صرف دوس جہاز میفلاور نے ۱ جو کُل ایک سو اسی ٹن کا نقط اور جبیر اکتالیں اگا وطن مع اینے خاندانوں کے سوار تھے) اینا سفر جاری رکھا ۔ اس جیوٹے سے گروہ کو زمانہ ابعد کے لوگ از راہ محبّت آباء زارین کے نام سے یو کرتے ہیں ۔ یہ لوگ میروسٹس کے ویران ساحل پر اُترے ۔ اور اس اگریزی سندرگاہ کی یادکار میں جہاں آخری بارانکا جهاز تمفير تقا، ابني جائ ورود كالمع "بليته" ركها - ابنين سن طله طویل وشدید موسم سرا سے سابقہ پڑا کیاری وقط کی مصبتیں بردائت کرنا بڑیں اسی طرح کی محنت ونگلیف میں کئی برس گرز گئے اور ایک فت

(4 F.

باشت تمروجارم ایسا گیا کہ" لوگ شام کو یہ نہیں جانتے نئے کہ صبح کو کیا کرنا ہے "۔ اِدْجُوَّ یه لوگ بهت مشقل مزاج وممنی مصے بیمر بھی ان کی ترقی میں بہت دیر نگی ۔ وس رس گزر حانے کے بعد ان کی نغداد صرف نینسو نفوس کی

بینی متی ۔ بیکن باوجود اس تلت تعداد کے ان کی بنو آبادی آخرالام بہت متعکم بنیا دیر قائم مہوکئی اور نحض تنازعًہ بقا کے سوال کا خاتمہ ً ہوگیا ۔ ان خریب تارکان وطن کی مصیبت کے زانے میں ایک ہم زمب نے اہنیں انگلتان سے لک تھا کہ تھیں اس امرز افسوس ذکرہ جائے کہ تم نے برف توڈکر دوروں کیلئے راہتے صاف کردئے ہیں ۔ حب تک

دنیا قائم ہے یوزت تھارے ری حضہ میں رہگی " شمالی امریکہ میں حب سے برمور ٹینوں کی یہ حجیونی سی نو آبادی قائم (**بربو رسنوا** ہوئ انگلشان کے تام بیورٹینوں کی آنخیں اسکی طرف لگی ہوی تقیں جارت ک**ر کو کے طن** ابتدائی زانے میں بہ تجوزی ہونے مگیں کہ اس جیوٹ سے بی متھ کے قریب ہی ایک نئی آبادی قائم کیجائے ۔ نشکشار کے شہر توسن کے سودارو نے اس تجوز کے عل میں لانے میں بڑی مرد دی اور ان کی اسی اماد کے اعتراف کے طور پر برجند مک کے دارالصدر کا نام ابنیں کے شہر کے نامری رکھا گیا ۔ اپنی تریری یادِمیٹ <u>کو بر</u>طون کرنے کے قبل چارکس نے ایک فران عطا کیا تھا جیکے روشے مسایوش کی لو آبادی قائم ہوئی تمتی ۔عام ہوہوں نے اس عطائے فرمان کو خدا کی طرف سے وہاں جانے کا حکم خیال کیا 1919 این عظمرانشان آمینی جدوحبد کی ناکامی اور انگلستان مین خدا برتی کیراه میں خطرات کی زمادتی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دکھا شروع کہ مغرب کی سرزبن یر نبیب ،آزادی کو محفوظ وسنفل جائے امن

حاصِل ہوسمی ہے ۔ پارلمیٹ کے بند ہوتے رہی تاجرین ومعززین ملک کو بحر اوتیانوس کی درمری جانب ایک بڑی ہواآبادی قائم کرنے کی تجویز انجوار نے لگ اور ہر ایک پیورٹین کے گھر میں ساچیس کے نئے حالات کا جرما ہونے لگا۔ اقتضائے زمانہ کے موافق اس تجویز کا خیمقدم عاموش و پائدار جوش کے ساتھ کیا گیا ' نیکن ایک تارک وطن کے انفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے باہمت ورجوش اشخاص کیلئے۔ بھی وطن کو خراد کمنا کسقدر صبر آزا تھا۔ اس قم کے خیالات کے جواب ایں و تھانیا اصغر نے کہا تھا کہ "جہان میں بہرین طریقے سے خدا کی عبادت کرسکوں 'اور اور اپنے عزیز ترین دوستوں کی صبت کا نطف حاصل کرسکوں اسی کومیں اینا ولمن سجفنا ہوں" لوگوں نے اس جواب کو پیندیدگی کی نظر ہے ن دبیجا اور پیورٹینوں نے اس کٹرت کے ساتھ ترکِ وطن اختیار کیاکہ انگلتا ميں کمبھي يہ صورت بيش نہيں آئی تھي ۔ ببلے دوسو آدمي سيلم کو روانہ ہوئے ' اس کے بعدی جان و نتھراپ کے ہمراہ آئیسو آدی اوری کھرے ہو اور یا دشاہ کی ستحضی حکومت کے پہلے سال کے ختم ہوتے ہوتے مزید سات سو اومی کک سے نکل گئے ۔ جنوب کے سابق ارکانِ وطن ١٩١٠ كيطرح يكروه پريشان حال اوباش ديوالئ اور جرائم بيشيد توكول كا غول بنیں تھا، نہ سفلاور کے "زائین اولین" کے مانند بیب کے سب غريب ووسَّكار اشخاص تقي بلك ان مي زياده تر الربيشة اور متوسط طبق کے لوگ تھے ۔ معض بہت بڑے صاحب جائداد بھی تھے ۔ کائن کر اور راجرولیمز جیسے میرونش یاوری بھی ان میں واخل تھے اندن کے ہوشار قانون بیٹیہ اور گلسفورد کے نوعمر کلبہ سے بھی یگردہ خالی

بالكبشة حجزد تهاجم

نہیں تھا عمر اسکا زیادہ حصّہ لنکنشائر اور مشرقی صوبوں کے خداتر*یں کسا*ویر متق تھا۔ اس کوشش میں شرکیہ ہونے سے ان کی غرض حرف یہ تھی کہ وہ اپنے "بہترین مقاصد" کو عاصل کرسکیں یہ لوگ تحسی ونیاوی عرض سونے جاذی کی حرص'یا بوٹ مار کے شوق میں اپنے ملک سے بنیں نگلے تھے بکہ حرف خدا کے خون اور خدا کی عبادت کے وفور شوق نے اہنیں مک سے نگلنے پر مجبور کیا مقا لیکن اس ٹرھے ہوئے حوش کے باوجود ان کے دل اس صدمہ سے خالی نہیں تھے کہ وہ اپنے الكلتنان كے گھروں سے علىمده بونے يرحبور بوے - الكلتنان كا سامِل جب ان تارکان ولمن کی بیبی مختصری جاعت کی نظروں سے غائب ہونے لگانو بیاخت اکی زانوں سے نکلا کرائے

ے رخصت اے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں ۔

ونحرآپ کے ہماہموں نے اپنے ان بھائیوں کو ج بیکھے رہ گئے تھے لکھا تھاکہ"جب ہم بیابانوں میں اپنے غربیانہ جھونیڑوں کے اندبہ رہتے ہونگے تو ہارے دل تمعاری ابدی بہتری کیلئے ارزووں کے سرتیے بنے بھو 

طاری بوگیا تھا جب وہ فرو بوگیا تو آیندو دو برس کک ترک ولمن کی رفار ست رہی سین لاڈ کی کارروائیوں نے پھر بیور میں اضطرا يدا كرديا . كلكهم نے جب اوّل بار جيزير يه ندر واك الله كو سنط يُود كا اسقف بناديا جائے تو اس بور سفے اوشاہ نے اپنے تقرس سے اس کی دلی کیفیت کا پورا پورا اندازه کرلیا اور کہاکہ رم وہ ایک جین طبیت کا آدمی ہے وہ بینیں ویکھا کہ کام کا موقع سے بالثبثتم جزوجهام

یا نہیں ۔ ہروقت ایک نیا خیال قائم کرآ رہتا ہے اور جو خیال اس کے ورس میں آجا ہے جاہتا ہے کہ تام معامات کو اسی رنگ میں رنگ وی تم جاہوتو اسے اپنے ساتھ رکھراو گر لیتین الو کہ بجیّا وُ گے ۔ لاو رحقیقت ایک خنگ مزاج 'نتلی بیند اوام رست نخص تھا گر دربار کے تا م میں مُعَدَّدامانِ وين مين وہي ابك شخص تفا جسنے اپني ذاتي محنت اپني دلي بغیرضی ابنی خایاں توت انتظام کے باعث ترتی حاصل کی تھی اسکا توہم اس حد تک ٹرمعا ہوا تھاکہ اسکے بڑے کے کمرے میں ایک نغمشج بڑیا أُكمئ تو اسنے أكسے بھى خاص الهيت دى - بعدكو جب وه جمه تن سلطنت کے معاملات میں مشغرق ہوگیا تو اسنے تجارتی معاملات سے ایسی کامِل واقعنیت پیدا کرلی تھی کہ گندن کیک کے تاجر اسے اس كام س ابر مجف ك ك ع حدر ك البته ال س كبي يتهبب تقام کیکن اسکے اثر وقوت کی اصلی بنا اسکے مقصد کی بیبانی تھی ۔ اسیں دورمین تنگیالی سینگی موجو و تھی اوراس نے ابنی تام قوت صرف لیک مقصد کے عاصل کرنے پر حون کردی منتی-اسکا خیال کی مقا کہ الكُلْسَانَ كَ كليها كَي وأَفَعَي حِيثَيت بِيهِ رَبُونًا جِائِكُ كُهُ وه كُنيتُولُك كليبًا ال کی لیک شاخ ہو اور اسیں حب ضرورت اصلاح کریجائے۔ انگلتان كليبا كو اس حالت ير لان كييك وه عزم بالجزم كرجيكا نقا . وه روما اور كَالَوِنَ دولوْل كى بيعتول بر تجيال معرض كُمَّا اورْ كليبا كے رسوم وعقامً کو اس حالت پر لانا چاہتا تھا جو محلس تخیا سے قبل کی صدروں میں یانی جاتی تھی ۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ تھا کہ براعظم کے مہذب کلیساؤں سے کلیسائے انگلتان کے جو روابط ابک

بآريخ الكلستان فضيسوم

بالنشتة حزوجارم

باتی ره گئے ہیں وہ نتیلم منقلع کردئے جائیں ۔ اللہ کی رامے میں اساتف كى حانشيني كا مسله كليساكا اصل الاصول تقاء اور حرمني أور سوئر ركيند مين چونگريبروان لوتقر وكالون لے اسافف كى خرورت سے انكار كرديا تھا اسلے ﴿ السَّحَ خيال كے موافق ﴾ كليها كے اندر الكا شار باتى ہى انبيں رہا تھا۔حِيْكَةِ فرانس کے ہیوگینا کے اور فلیندرز کے والون بناہ گزینوں کو عبادت کی جِ آزادی عطا کیگئی تنی وہ اسی بنایر دفعتہ واپس لے لی گئی اور ان سے یہ کہا گبا کہ انگلتان کے طریقۂ عبادت سے اتھاق کریں اسکنے رواروی کی تو قع میں یوگ نہایت کثرت کے ساتھ جنوبی سواحل سے البند كو چلے گئے ، انگريز سپائي وتجاز جو ملاك غيرس مقيم تقف وه انبك بے روک نوک کالوتی کلیاوں کی عباوت میں شامل ہوتے تھے اب ان سے بھی الگلتان کے طبق عبادت سے اتفاق کرنے کی خواہش کلگئے۔ انگریزی سفیر مقیم بیرس کو شاران تون کے ہیوگیناتی عبادت گاہ میں جانے کی مانغت کرونگیئی ۔ لاڈ بڑاعظم کے پروٹسٹیوں سے جس قدر ا دور بوتا جاتا تحقا اسيقدر وه بالاراده يا بل اراده مل روما سه قربيب ہو، جاتا تھا۔ اسکے کلیتہ کے موافق روماً اگرجیہ بعض غلطیوں اور بیعتوں کے باعث انگلتنان سے الگ ہوگیا تھاگرفی الحقیقت وہ کلیسا کی ایک جائز شاخ تھا اور لاڈ اہنیں غلطیوں اور بیعتوں کے سانے کیلئے بہت بڑی کوش کررہا تھا۔ ان موانعات کے رفع ہوجانے کا فطرتی نتیج بی بوتا که دونوں کلیبا پیر متحد بوجاتے اور لاو کھی خواب دیکھ رہا تھا کہ اصلاح کے زمانے سے دولوں کلیاؤں میں جو فیلج حاکل برگئ ہے اسپر ایک میں بناوے ۔ لاڈ کو خفیہ کھوریر کارڈنل کی کلاہ کے

مِشْ کئے جانے سے نابت ہوا ہے کہ روا کا خیال پرتھا کہ لاڈ اس کا کام انجام دیرہ ہے لاؤکا اس منصب کے قبول کرنے سے انگار کرنا اور بطور نود رسوم مرّوج پر متواتر اعتراضات کرتے رہنا اپنی جگدیر یہ نابت كرة ب كر وه في الحقيقة الدائسة طورير روا بي كا كام الحام دراتط ا کا خیال یقا کہ مربب کا عام تحاد زانے کے اکتہ ہے گر کلیسائے الکتا میں کنیتھولکوں کے خیالات اور کبیقولکونکے طریقوں کو ایک بلند سلم یر لكر وه اس أتحاد كيليُّ راسته صاف كرسكما عقا ـ اسك راست مي سبت بڑی دفت نرمب بمورٹین نے پیدا کررکھی متی اور انگلتتان کی آبوی کے وس حقول میں سے نو حضے اس مزمب کے معتقد تھے اسلے اس نے بےرحی سے اس زمیب کے خلان جہاد شروع کردیا کیری وِنْیْتِ کا استف اعظم مور جب کلیائے الگلتان کی باگ اسے اتفین استعظام اکئ تو اسنے فرا ہی ہائی کمین کو پیورٹین پادریوں برحمد کرنے کے لئے ا ایک مشقل آلد بنالیا - رکڑوں (Rector) اور وکاروں ( Vioar ) کو تبنیہ کیجاتی اہنیں معلق کیا جاتا اور وہ انجیل کا وعظ کھنے " سے روکے جاتے نفیے سفید عباؤل کا استفال اور ناگوار رسوات کا بجالانا پروٹمنوں کے على الرخم برزيى طبقے ميں بندر جارى كيا گيا ، شهروں ميں تكير كيلئے ج مقالات بنائے گئے تھے وہ بورٹن واعظوں کے بہت مفیدمطلب تھے ان لکچروں کے سلسلے کو بھی سخی کرکے روکا گیا ۔ بیوٹن واغلو لے دیبات کے مغرزین کی بناہ وصوبلی گر اسقف اعظم نے فرا ان مغرزیں سے اینے لئے بیش کا زمتور کرنے کے می کو سلب کرایا طلاک اسوقت کک یالوگ اس خی سے متغیر ہوتے یہ ہے تھے ۔

بالتبيعة م فردنها م

وبہات میں یادربوں کی جسقدر عجمیں خالی ہوتی جاتی تھیں ہائی جرج کے اساقف ان پر ایسے اوگوں کو امور کرتے جاتے تھے جو کالونیت پر تبرا كرتے اور باوشام كى بيجين وجرا الهاعت كو قانون خدا كا ايك جزو تبا تقے ۔ یورٹین بہت جلد اس وقت کو محسوں کرنے لگے اور ابنوں نے اسکا توٹریہ سونیا کہ اوفاف کی آرتی کو خریایں اور حقیق واروں کے توسلے سے پروٹسٹنٹ بإدربوں کو مقرر کرائیں گر لاد کے ان حقیت داہ کو کورٹ آف کسچکر دعدالت خزان ) کے روبرو طلب کرکے نکھکم اس طریقے کا خاتمہ کردیا ۔ یہ داروگیر بادریوں ہی کک محدود نہیں تمتی بگہ عام لوگ بھی اسکی زو میں آگئے ۔ دو آخری حکمالؤں کے دور میں جیبی انبیل ( جسے جینوا کی انبلین کہتے تھے) اگریزوں میں عام طور پر رائج ہوگئی تقیں اس کتاب کے حواثنی پر کالونیت کے اصول کھے ہوئے تھ اس سلٹے ان کی درآمدگی بھی جائفت کردیگئی ۔عشائے ربانی کے ادائے رسوم کے وقت بیٹھے رہنا طربقہ عام ہوگیا تھا لیکن اب گھٹنوں کے بل جیکنے بر زور وہا گیا۔ اور اس عکم کی تعمیل سے انجار کرنے کے باعث سنیکڑوں آدمی مثت سے خارج کر دئے گئے ۔ریشا كرف كا ليك اس سے بھى زاده نگليف ده ذريعً بي لكا كه دولوں خہی فرقوں یں اتوار کی حرمت کے بابت سخت اختلاف رائے تھا پورٹین حضرت عیلی کے اس دن کو بہودیوں کے سبت کے شل قرار ویتے تھے اور جسطرح یہود سبت کی حرمت کرتے ہم ایکم وه اتواركي حربت كنا جاست سق ماسك خلان لالم كحربخال یا پری اتوار کو کلیہا کی اور تعلیلوں کے مانند ایک نعلیل سجھتے تھے

بالنشيتم حروجهارم

اور اپنے پیرؤں کو عبادت کے بعد اس قسم کی سیرو نفری کی رغبت دلاتے تھے جس کا رواج "اصلاح" کے قبل تھا جیمز اپنے وقت میں ہائی چرچ کے بادریوں کا طرفدار تھا اور اسنے کھیل تاشنے کی ایک کتاب بھی نتائع کی تھی جس میں جیند کھیلوں کو اتوار کے روز خابرُ ومناسب قرار دیا تھا ۔ نیکن یاربینط باصرار دوسری جانب مائل تنفی اور اسنے ازرو ئے قانوں انوار کی تفریحیوں کو ناجائز قرار دیدیا تھ اسیں شک بنیں کہ علک کا عام خیال اتوار کی حرمت کو زیادہ پابندی کے ساتھ مرعی رکھنے کی طرف ائل تھا۔ اس آنناء میں لَاذْ نَا يُكَايِكُ اس معالم كو ايك معركة الآرا مسكه بناديا بيفي حبش رجرو شن نے اس قانون کو مغربی اضلاع میں رائج کیا تھا لاڈنے اسے محلس شاہی کے رورہ طلب کرکے اس ٹری طرح اسکی مرزئش کی کہ بڑھا بیف جسش یہ کھتا ہوا لکلا کہ"میرے گلے میں حرف استقطیا کی ریٹمی اسینوں سے بیمندا لگادینے کی کسر رنگئ کھی ہے ایج بعد لاڈ نے سرایک باوری کو کیکم دیا کہ انوار کی تفریح کے سعلق منبروں یر اعلان کیا جائے ۔ بیورٹین بادریوں میں سے ایک بادری نے اس حکم کی تعمیل کرنے کیلئے اعلان کو یڑہ دیا گر آخر میں میعنی خیز فقرہ ہمی کہدیا کہ اے لوگو تنے خدا کا حکم اور انسان کا حکم وونول کم مَن بيا ۔ اب جبکی چاہو الهاعت کرو عن کین بادریوں کی جاعت کیر استفف المظم کے حکم کی تعمیل سے الکار کردیا ۔ اسکا انجام وہی ہوا جو اور نہیں یا خاموش رہنے کا عکم ویا گیا یادہ ابنی علمین

176

بٹادے گئے ۔ عرف ایک کا درج کی انتفیٰ کے اندر تیس قصبوں کے یادری این این حکھوں سے فارج کرو مے گئے ۔

اویٰ درجے کے پیورٹینی یادریوں کا یہ اخراج در حقیقت (لاور اور اور

اس اصلی کام کی تمہید متی حبکا تھی اسفف اعظم پہلے سے کرچکا تھا۔ ینی یادربوں کو کیجھولک عقائد اور کیتھولک رسوم کا یابند بناکر نرمب كتيهولك سے دوباره اتحاد قائم كراييا جائے ۔ لاڈ علانيہ يہ كھتا مقا کہ وہ متابل بادریوں پر مجرد بادریوں کو ترجیج دیتا ہے ۔ پیوریٹنی یادربوں کی حکمیر جو یادری مقرر ہوئے تنفے ان میں سے اکتر ابنین عفائد ورسوم کی بابندی کرتے نقط جن کو بڑے بڑے مصلحین یوپ پرتن کے عقائد قرار دیر قابل تعنت کھیرا چیج تھے۔ اکثر اساتعہ بھی لاؤ کے ہخیال تھے ابک یادری انگیکو صدق ول سے جاہما تھا کہ رُوا سے مصالحت ہوجائے۔ دوسرے گڈمین نے مرتے دم بر افرار کبا کہ وہ بوب کا بیرو ہے ۔ اس درمیان می لاد اس کسل ان تُعك كوشش مين مشغول متماكم" اصلاح" كي مهلك خرب سے یادر روں کا ملکی وسیاسی درجہ جبقدر کیت ہوگیا ہے اسیقدر وہ بلند ہوجائے ۔ اسکے اسقنی کے دفتر میں ایک بہت ٹری اور قمیتی کتاب صاف شدہ جمڑے کے کاغذیر تھی ہوئی رکھی ہوئی ہے اس کتاب میں اسنے یادریوں کے حقوق کے متعلق وہ تام مخربریں جمع کمیں میں جو کُور مِن تحفوظ مِن اسقف اعظم نے اپنے روز نامِیے مِن لکھا تقا کہ" اگر ضدا کی دو شامل حال ہوی تو میں اکبیں کام انجام وو لگا" ان اکیس کاموں سے ایک کام اس کتاب کا جمع کرنا بھی متا ہیں

يندره كامول كے سائنے اسنے زور ديج نفظ" كلل" لكما تعا - انہيں ي یے کتاب بھی تنامل تھی ۔ عدالتہائے اساتفہ کے اختیارات مت سے كمزور بوگئے تھے گر اب الو كى سريتى سے انبيں بيم قوت عال برگئی ۔ ستالی میں اسنے بادشاہ کو اس امریر آمادہ کردیا کے سلطنت كِ مَكِي عَبِدول مِن سے سب سے بڑا عبدہ یعنی خزانے كی وزرات اعلیٰ حَكُنُ اسقف لندن كو ديريائ - لاد فريه الكهاب كالمراكم کے زمانے کے بعد سے کوئی یادری اس عہدے پر مقررہنیں ہوا متعا ۔ میں خدا سے وعا کرتا ہوں کہ عکمن کے باتھ سے یہ کام اس طرح انجام یائے کہ کلیبا کی عزت اور سلطنت کی ترتی وہمبودگا كا باعث مو - أبل ثلبيا أرُ أب لهبي أبني أيكو نسنبعال سكين تو عَنَائُد کے بارے میں نمبیٹھولک معیاربر آجائیں اسی طرح وہ یہ بھی عِابِمًا تَفَاكُ جَهَانَتُكَ مِوسِكَ عام عبارت مِن طريقية كبيقولك كى شا وستوكت بيدا موجائ وخود أفي عرصا مي اسن جوطراقية المياركيا اس ہے صاف عیاں ہوگیا کہ وہ کس لج اِکانہ حرات کے سکتھ اس زائے کے نہی احساس کے خلاف جین جاہتا تھا ۔ اس زلمنے میں اکثر لوگوں کے دلول یں پینیال جاکزیں ہوگیا تھا کہ عبادت کے نظا ہری و رسمی پرکوکے بجائے رجسین نفاست پندی کا شائبہ بھی شامل عقل السك روحاني بهبو ير زياده لحاظ كرا چاستُ لاوجب بلی بار تیمتھ میں دانل ہوا ہے تو دریا سے گزر تے وتت كنتيوں كا بن لوث كيا اور اگريد گھوڑے اور طازمين بج گئے۔

باعث مع زوحهام

لیکن اسقف اعظم کی گاڑی دریائے ٹیمز ہی میں رنگہیٰ ۔ لوگوں نے اس حافظ كو فال به سجعا گر خود اسكى مهت واشقلال ميں ذرا بھى فرف نه آيا اسنے خود اس حاد ملے کی کیفیت بوری بوری فلبند کی ہے ۔ اسنے نخریہ یہ لکھا تھا کہ میں نے بیر اپنے معبد کو اسی اعلی عالت یر میمسردیا "جبکا فشا يه تقاكه "اصلاح" كے وفت سے اسكے بيشرووں نے جو كھيم كيا تقا ان سب کو بلٹ دیا ۔ لیمتھ کے عمل کی عبادت گاہ اسوقت کی کلبیائی عارتوں میں بہت متاز وشاندار عارت تنی - کرتم کے وقت سے ہر ایک مقتدائے اعظم روزانہ اسیں عیادت کرنا را تھا۔ اور اکثر م این این اسلام این اور تیرم کی وغیر ملکی اشخاص وال آتے ا ربتے تھے ۔ لیکن عبادت کی تام شان و شوکت آہنہ آہنہ مٹ گئی تھی ۔ کرنجر کے وقت میں کھ کیوں کے تصویردار شیشے تورڈ ڈالے گئے الزیبتھ کے وقت میں عشائے ربانی کی نیز عبادت گاہ کے وسلے میں مکھد گئی اور تبریک کی بغلی میز نوژ والی گئی۔ جیز کے دقت میں استف اعظم ایس نے آخری کارروانی یہ کی کہ تمام رسومات کا خاتمہ کردیا عبادت کے وقت لبی لمبی عباؤں کا بہنا ترک ہوگیا۔ اسفف اعظم اور اسکے مقتدبوں نے حضرت عینی کے نام پر جھکنا چھوڑ دیا ۔ راگ اور باجا قطعًا متروک ہو اور عباوت میں اسفدر سادگی بیدا کبین که کالون بھی اسے و بیم کر خوش بوجابًا۔ لاق سے عباد نگام کی یہ حالت دیکھی نیاسکتی تھی۔ اسے سابقہا کا کی بحالی میں اسقدر غلو تھا کہ کھرلبوں میں تضویر دار شیشوں کے نگاتے وتت وہ خود اپنے بالحقوں سے کام کرما کوٹے ہوئے کروں کے جَدُّ نِي السِّنِي ابْهَا فَي قَالِمِيتُ صُرِف كردى لَتِي - أَمُينُهُ سَازَ كُو فَاقْلُلُهُ

بأرنخ الكلستان حضيوم ریکم دیا تھا کہ" ٹوئی ہوئی صلیب" کی مرتبت کرکے البکو دوبارہ بورب والی کھڑی میں نگا دے۔ مقیس بیز پیر وسط سے بٹاکر قربان گامک طورير مشرقي وليوار سے طاكر ركھ دى ممكى ۔ اسلى بيھيے اك گلدار قالين ر کایا کیا جس ر حضرت عیتی کے آخری کھانے کا نقشہ کل بوٹوسنی و کھایا گیا تھا کڑی کے باریک نقش و نگار کے کام بنی میز اج شاندر مراسم عبادت حضرت علیی کے نام بر جکنا منبرکے قریب گھنوں کے بل کھرے ہونا' ان تام باتوں نے اُتخر معبدکو اس صدیر بھیجا دیا جبکی تتنَّا لا اللَّهِ کے ولیں تھی ۔ 'دومرے مقامات میں اگرچیہ وہ عبادت کو اتقد شاندار زباسکا گر جانگ س سے ہوسکا اسنے کوتابی ہنیں کی منبرکے سائنے جھکنے کا رواج تام بٹ بڑے گرجوں میں رائج ہوگیا عشائر بابی کی میز تقسیاً نفت صدی سے ہرایک جیوٹے سے جیوٹے گرجا اندر وسلے میں رکھی رہتی تھی اب وہ شاہی حکم سے بیم سحبگہ رکھدی كُنُى بِهَاں" اصلاح" كے قبل ركھي ہوئي تھي اور كے ادبي سے بجانے کیلئے اسے گرد لیک کھوا لگا دیا گیا ۔ منبرکے اس نقل مکان سے مقسود یہ تھا کہ حضرتِ عیلی کے حقیقتہ موجود ہونے کا بقین کیا ط کے اور عشا کے ربانی کے متعلق اگریزوں کا جو عام خیال تھا اسے باطل قرار دیا جائے ۔ لوگ بھی اس نقل مکانی کا ایمی مطلب معصے تھے اور اس سے لاڈ کو سخت خالفت کا سامنا کرنا بڑا مگر اسکی مبٹ اور تشدّو نے سب کو دبالیا جن یاور لیوں نے منبررسے اس تغیر کی نرمت کی اہنیں جرمانے اور فیدکی سزا دیگی اور ان کے

وظائیف بند کردئے گئے ۔ گربوں کے جن مافظوں نے اس حکم کی

تأريخ الككشان صفيوم

تقبیل سے انگار کردیا یا اس میں تاخیرروا رکھی' ابنیں ائی کمیٹن کے سامنے بلاکر سرزنش کلیگی اور ڈرا دہمکاکر اطاعت یہ مجبور کیاگیا ۔

دار العوام نے بادشاہ کے حضور میں ابنا آخری تقرض جو ظاہر کیا ،

اسیں اسنے لاڈیر برازام لگایا تھا کہ دہی خاص طوریر کلیسائ الگلسا کے رپونیٹی طربق کے خلاف ہے اور اسکے منصب اسقف اعظم پر فارُ ہونے کے بعد سال بسال یہ نابت ہونا جاتا تھا کریر الزام صحیح ہے ۔ وہ اب یارکر باد ہنگفت کیطرج حرف مشحفظ روش کا بیرو نہیں تھا ملکہ وه اپنی چیره وستی سے ایک انقلاب بیدا کردیا عابثاً تھا۔ اسکے حلوں کے مقابلے میں کلیائے الگلتان کی قدیم روش کی حفاظت کرنے والے اب حرف پیورٹین ریکئے تھے اور اسلئے مقتدائے اعظم کے "نئے سنوروں" کے بعد اس خیال حفاظت میں جو کیے وت بائی تھی وہ محض بیورٹینوں کے دم سے تھی ۔ آدکو اگریم بارشاہ کی بیٹت گری عاصِل بهتى كر اس جدو جهد من وه برأ فيواً ايوس بوا جا كقا كيتمولك بر كھتے تھے كہ البنيں جوسكون اسوقت حاصل ہے وہ پہلے کمبی نصیب نہیں ہوا تھا ' تفریق لینیدو ن کے حرمانے بھی گھٹا دئے كئے تھے اور ان كو كھروں كے الدر عبادت كرنے كى اجازت ملكى تھی گر پیورٹین یہ ویکھتے تھے کہ ان کے تمام یاوری خاموش یا مغول كروك كُ يُك بين ان كے سبت كى بيرمتى كياتى ہے اور ان كے خيال کے موافق ان کی عبادت کے مقدس تربن حضے کی یہ طالت کردیگئی که وه رومن کیتھولک عبادت کے مثل ہوگیا ہے۔ اس صورت حالات میں اگر الکشتان کے باخدا لوگ مانجش کی نوآبادی کو خدا کا عطیبہ سیجھتے اور

وال پھنچنے کیلئے بیمین تھے" تو اسی تعب کی کوئی وجر نہیں ہے "کرور طبیعت کے لوگ وہاں سے اگر وہاں کے شدایر وخطرات کا قعتہ سناتے اور کیتے تھے کہ نئے آنے والوں میں سے دوسو آدمی پہلے ہی جاڑے میں مرکئے گر ان قصوں کا کوئی اڑ بہیں بنومًا تھا؛ ونب<u>خوا</u>پ کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ باتی لوگ مردان وار محنت سے لبر کررہے ہیں ۔ اس نے اکھا کھا کھا کہ" ہم اب آزادی سے خداما اور مینے کی عبادت كرت بي ـ كيا يه بجائ خود كانى بنين هيء مين خدا كاشكر كرتا بوں کہ مجھے بیاں آنے پر افسوس نہیں ہے۔ اگر بیتام مصائب و تگلیفات مجھے بہلے سے معلوم ہوجاتے تب بھی میں ابینے ادادب کو نہدتیا ۔ مجھے جو سکون دلی اسوقت طاصل ہے اسکے قبل ایساسکو حاصِل نہیں ہوا تھا " ببورٹین اپنے اس دلیرانہ عزم وقوت کے ساتھ ابیا تنصب اور ابنی منگدلی تھی بحر اوقیالوس کے یار کینے گئے تھے۔ ایک نوجوان بادری راتبرولیم کا عقیده به نفا که آزادی ضمیر ستخض کو حاصل ہونا جا ہئے ۔ اسے اس بنابر نوآبادی سے نکالدیا گیا اور وہ "روط آللبند" میں جاکر وہاں کی نوآبادی کا واعظ بن گیا۔ الگلتان کے تنتدد نریمی کے باعث ان تارکانِ وطن کے دلوں میں بھی سخت نارہ گی پیدا برگئی تقی ۔ وہ انتفی حکومت کے منکر ہوگئے اور انہوں نے نوآباد<sup>ی</sup> اُمِ الْکُسْتَانَ کی کتاب ادعیہ کے لانے کو ممنوع قرار دیریا تھا نہی خیال کی نندت نے اس نوآبادی کو ایک نرہبی حکومت بنادیا۔"اس غر سے کہ وہاں کے عوام میں ایا زاری اور نیک کرداری قائم رہے ابنوں نے بالاتفاق یکم دیریا کہ آئندہ سوائے ان لوگوں کے جو باسے

بالتشتم ووجام کلیساؤں کے اندر واخل ہوں کسی اور شخص کو آزادی عام کے حقوق مال نه مو مجع ؛ الكستان مين نهي فاصمت جسقدر شربتي جاتي عني اسيقدر يورين تارکانِ وطن کی تعداد میں بھی ترقی ہوتی جاتی تھی صرف ایک بی کے اندر تین ہزار نئے آباد کار الگلتنان سے امریکہ پہنچ گئے۔ تاركان وطن كى اس ترتى نعداد سے ظاہر ہوتا ہے كه كسفدرسخت دباؤ بڑ رہا تھا۔ و تعقراب کی مہم کی روائی "اوراول العبدیالیمنٹ کے درمیان دس گیارہ برس کا وقعتہ پڑتا ہے اتنے ہی زمانے میں تارکان وطن کے دوسو جہازوں نے بحر اوتیانوس کو قطع کیا اور میں ہزار اگرزو نے مغرب کو اینا مامن بنایا۔

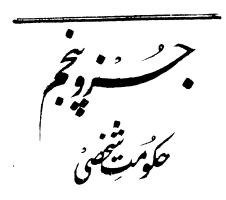

## 176-1779

{ استاو اس زمانے کے عام وانعات سیلے اجزائے ماتبل کے اساء رکھنا جا ہے۔ "اطریفرو کے خطولاً ( Strafford Letters ) اور بادشاہوں کی واتی ترریات کی فہرست سے اس عہد کی اصلی تابیخ کا حال معلوم ہوتا ہے ۔ اسکالمینڈ کے عام طالت مشربین کی آبیج اسکالمینڈ ( History of Scotland ) سے واضح ہرتے ہیں۔ وسنی

جارس ك طرزل

اور اس دور کے دوسرے بہت سے مبروں کی تقویری کلیرلیان کا تاریخ بغادت History of the Rebellion کے ابتدائی حصے میں متی ہی

اینے عہدی تیری پالیمنٹ کے انتتاح کے وقت چارس نے لیہ معنی خیز انثارہ کرویا تھا کہ پالیمنٹ کا جاری رہنا اس امریہ موقون ہے کہ وہ باوشاہ کی مرضی کے موافق رہے اسکے الفاظ یہ کھے کہ" اگرتم اپنے وض کو انجام نہ دوگے تو میں اپنے فرایش کی انجام دہی کیلئے ان دوسرے ذرائع سے کام لولگا جو خدانے مجھے عطا فرمائے ہیں " لیکن دوسرے ذرائع سے کام لولگا جو خدانے مجھے عطا فرمائے ہیں " لیکن یہ تھدید پارلینٹ کی مقاومت کے رفع کرنے میں چل شکی اور چارس کی بیٹرگونی نے الفاظ سے گرزر علی صورت افتیار کرلی ۔ پارلیمنٹ کی بیٹرگونی نے الفاظ سے گرزر علی صورت افتیار کرلی ۔ پارلیمنٹ

کی برطرفی کے بعد ایک اعلان بیشایع ہوا کہ" بہنے بارہ رعایا کے فائم مقافو ماج وسائی کو جمع کرنے سے یہ نتابت کردیا ہے کہ ہم پارلیمیٹ کو کسفدر لیبندکرتے ہم کیکن سابق خرابیوں کے اعادہ نے ہیں اپنی مرضی کے خلات

س روش کے ترک کردینے پر مجبور کردیا اور آب اگر کوئی شخص بازمین کے اجماع کیلئے ہم سے کسی خاص وقت کا تفاضا کرنگا

یاریک کے مبابات کیے ہم مسلید کا معمول کرینگے '' تو ہم اس امرکو اس شخص کی گستاخی پر معمول کرینگے '' فی الواقع گیارہ برس یک پالیمینٹ کا اجلاس ابنیں ہوا' سین اس

ابتدائ زمانے میں بادشاہ پر بیالزام کسی طرح نہیں آسکتا کہ اسنے مطلق انعنان حکومت کی تعلق تعلق کے است مطلق انعنان حکومت کے قیام کی کوئی تطعی تجویز قرار دے لی تھی یا و، سلطنت کے قدیم نظام حکومت کو بدننا چاہتا تھا۔ اسکا

یا و. سلطنت کے قدیم نظام حکومت کو بدلنا چاہتا تھا۔ اسکا یقین بریمتا کہ کجید عرصہ بعد انگلتان کے خیالات درست ہو مُنْلِکُ اور اسوقت بالیمنٹ کے اجاع سے بادشاہ کو کوئی زحمت

بِشِنْ اللِّي الله وقف مِن وه"ان ذرائع كي اعانت سے جو خدا في اسے عطا کئے تھے" تنہا حکومت کرنا چاہتا کھا البتہ مقاومت ونمالفت کے پال کرنے پر وہ عزم مصم کئے ہوئے نظا۔ سابقہ پالیمنٹ کے فریق عام کے سرگروہ قید خانہ میں ڈال دئے گئے الیٹ الور ہی میں مڑکیا اور انگلتان کی آزادی پر دہی سب سے پہلے قسریان ہوا۔ بالیمنٹ کے دوبارہ اجماع کے متعلق گفتگو کرنے کی مانعت كرويكي نقى سكن بادنناه اسى صدير ركا را ير رنتليو جيس سخف كواگرايا موقع ملتاتو ایک بافاعدہ مطلق انعنانی کے قائم کرنے کا خواب دیکھنے نگنا کر جارش نے اس موقع سے صرف آناہی فائدہ اٹھایا کہ "كسيطرح أينا خزانه بجرك. ايك خلقي مطلق العنان بي جبيي عظمت وشان اور آسکے ساتھ ہی جیسی ذلت ببندی ہوا کرتی ھے، وہ ان دونوں سے مقرا تھا۔ وہ اپنی رعایا ہر اختیار مطلق کا خواہاں ہنیں تقا کیونکہ اس کو بقین تھا کہ نظام حکومت کے روسے یہ افتیار مطلق ا سے پہلے ہی سے حاصل کے۔اسنے اس اختیار کے فائم كرنے كيلئے كوئى متقل فوج ہنیں ركھی جلی وجر كچھ تو يہ ہتی اسكے یاس رویسه نہیں تھا گر بڑی وجہ بیتی کہ وہ اپنے افتدار شاہی کو اسقدر محفوظ سجتًا ممَّا كه اسے خواب مِن بھی بر خیال بنیں أمَّا تما کہ بزور اسی مخالفت کیجائیگی۔اسکا عزور اسے پالیمنٹ کی دست مگری کی اجازت ہنیں دبتا تھا اسلئے اسنے تاج کو اسوقت سے خلاصی دلا کیلئے امن وکفایت شعاری کو ذریعہ بنا! جاہا ۔ قیام امن کے خیال سے اسنے ایک ایسا موقع التہ سے نقل جانے دیاکہ اسے باپ کو

کمبی ایسا موقع تفسیب بھی بہنی مہوا تھا۔ کمشاوس اولیس کے سورل ک نوج کے ہمراہ وسط برمنی میں آحانے سے جرمنی کی حدو حد عظیم کی صورت حال بكابك بدل محمئي تقى - على لتكست كهاكر مادا كيا ادركيت وكله ليك خاک میں ملکی اور اسلے سرگروہ والی بیوییل کے دارالحکومت میونج پر سویرن کی فوج نے تبعنہ کرلیا اور شال حرمیٰ کے وقعر کے پروحکراں نہ صوف شہنشاہ کی سیاہ کے اثر سے آزاد ہوگئے ملکہ خود شہنشاہ ہراساں وزرساں وامنا کی دیواروں کے اندر بند ہوگیا' اور اس ریٹونٹ فاتح کی نزتی کو روکنے کیلئے اسے صرف ایک والنسٹائن کی نوج کا سهارا نظر أمّا تقار والنّ في أن ايك لو دولت شخف عمّا اور شهنشاه اسکی الوالعزمیوں سے خالف تھا گر اسونت برجئر مجدوری اسی سے مدد کا خوال بنوا جَمِز کی بیدا کی بوی تباہی بکابک رفع بوگئ 'گرحبطرح یر تونیوں کی شکت سے جیز ابنے اکارہ تداہر سیاسی سے باز نہیں آیا اسی طرح ان فتوهات کے باعثِ جارتس اینے اندون مک کے سیاسیات کے محدود علقے سے باہر نہیں اکلا کمٹاوس نے حبوقت بِرِبَىٰ بِرِ صَلِّمَ كَا اراده كيا است الكُلْشَانَ وفرانَس سے مدد كى درخوامت کی گر پارمینٹ کی برطرفی کی وجہ سے چارس کا ہاتھ خالی تھاارد اسنے صلح کی روش پری قائم رہنا مناسب سمجھا ۔ اپنے جہازوں کو بجر بالنگ سے واپس بالیا' اسپین سے گفت و شننود جاری کردی اور آخلام ١٧٣٠ البين سے ايک عبدنامه بوگبا اور بيلينين كو اسے حال ير جيموروا گیا۔ جنگ کی طرح صلح کی حالت میں بھی بھیسی نے اسکا پیچھا ہیں

جیموٹرا ' عبد نامہ کی تمیل کو اہمی کچھ دیر بنیں ہوی تھی کُل<del>ُفٹو</del>راً ک

بالنبشة عرزو بيجم حیرت انگیز فتوحات کا سلسلہ نشروع ہوگیا ۔ جارش نے فوزا ہی اسکی کامیابی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پیٹیٹینٹ کے دوبارہ فتح کرنے میں اسکاٹمینڈ اور الگلتان کی فوجوں کے جینہ دیتے گٹاوس کے ساتھ شرک ہوگئے مین فاتح نے پیلیٹیٹ پر دوبارہ فریڈرک کو والی بنانے کیلئے بیشرط کی کہ جارس میر اسین کے فلاف اعلان جنگ کرد ئے ۔ بادشاہ کو یہ منظور ہنیں تھا کیوکہ وہ یہارادہ کیکا تعا کہ ایسی جنگ میں نہ کھنسے جسی وجب سے استعمول کینٹ کے بلازیر مجبور بونا برب . اسكی نوجه تامنر اینی ام نی كبارت منعلف تهی . اسيكا اس ير سخت بوجه برا هوا لقا ' فرض بهت بره گيا لقا ' بادشاه كي مقره آمدنی میں اگر پالمبنٹ مزید اضافے زکرتی تو معمولی اخراجات کے لئے وه کا فی انبیں تھی ۔ جارس خور کفائٹ شعار اور جفائش تھا اور مخلکم کے دور اقتدار میں جسقدر اسراف ونفولخری جاری تھی اسکے مقالمے میں نے وزر خزانہ ارل یور لینڈ کی جزوری با غنیت تھی ۔ سکن جزورسی وکفایت شعاری خزانہ کی کی کے بورا کرنے کیلئے کافی تہیں تھی اور مالی مشکلات کے باعث جارتس جس روش کے اختیار کرنے پر مجور ہوا اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ دارانعوام نے کسقدر صیح رائے قائم کی کتی کہ آئینی آزادی کو سب سے زُیادہ خطرہ خود مخبآرانہ محصولُ

بادشاه کی نوائش یقی که اینے خزانہ کو بھی معمور کرمے اور (بادشاه کی اسے ساتھہی جانتک مکن ہو اپنے خاص اختیار سے محصول عاید کرف حمرانی مِن أَمَيْن تُوانين كَى خلاف دِرزى سے بھى بچارہے، اسنے اپنے غور كى

. ماریخ الگلشنان حصیتوم

بانت تم جزو تتجم

وحه سے عجمیب وغریب طریقے اختیار کئے ۔ اقتدار شاہی کے جو اختیارا علَّا معلل بُوچِئِ تقهِ ان سے انتہائی مذتک کام لیا باو شاہ کو بیر اختیار حاصِل تفا که معزز زمینداروں کو"نائٹ"کا خطاب حاصل کرنے یر مجبور کرسے' اس کی تجدید گیگئی اور جن لوگوں نے انگار کیا ان سے روییه وصول کیاگیا ۔ جن زمینداروں کی دشاویز ملکیت میں کسی قسم کا نقص لکلا ان پر جوانے کئے گئے ۔ خبگلوں کیلئے مک کمیش مقرر کیاگیا اور گروہ نواح کے جن زمینداروں نے شاہی زمینوں پر قبضہ کرایا تفا ان سے بہت بڑی بڑی رفیں حال کی گئیں ۔ لندن اپنے پیور مٹنی خیالات کی وجبہ سے خاص طور پر معتو ب تھا ۔ اس سے <del>جی</del>ز کے ایک بے ضابطہ اعلان کی خلاف ورزی پر بہت سخت رقم وضول سیکی ۔ جیز نے یکم دیا نفاکہ لندن کے حدود میں اضافہ نیکیا جائے اں حکم کے فلاف شہر مے دینے مضافات بیں جبقدر مکانات بنے تھے وہ ممار ہونے سے حرف اسطرح بیے کہ ماکوں نے نتن تین رکا كراييا بادشاه كے خزائے میں داخل كيا كينفولكوں ير اگرجيه اب كشيم كا جبرو تشدّو بنين بنوتا تفا اور وزبر خزانه خود دربروه كيتعولك تقا مر خزانه کی حرورت نے بادیتاہ کو مجبور کیاکہ" عدم اتفاق کے لئے برانے کا قدیم طربقہ قائم رکھے ۔ جبرہ تشدد کی یاتام کار روائیال فربعیہ سے عدالتی کارروائی سے رویب حاص کرنے کی کوشش مضراب ہوئی ۔ وورزی نے اتمرا کی روک کیلئے مجلس نتاہی کے عدائتی اضیارا کو زندہ کردیا تھا اور شامانِ کمپوڈر کے عہدمیں اسے بہت ترفی ہمُرکی تق

114

انتشته عزو يخم فاصکر فوجداری کے معاملات میں دفا فریب شورش سیابیوں کا رکھنا جعلمانی أرالهٔ حیثیت عرفی اور سازش کوه خاص حبائم تھے جو اس عدالت میں بین ہوسکتے تھے گر اور قسم کے حرائم بھی اسکے حد اِختیار سے اہر بنیں نے خاصکر ایسے الزامات جہاں عام قانون کے امکل ہونے یا ، ریا ہے۔ مزم کے اقتدار کے باعث عدالت انتخت کیں شکل پیش آجائے وہ تام معاملات اس عدالت بین منتقل بوتے تھے۔ اسکی کارر وائی کا طرق وہی تھا جو عدالت خزانہ کا تھا ۔سلطنت کے مقدمات میں وہ وکیل ت ہی کی الحلاع پر کارروائی کرتی تھی ۔ گواہ وملزم دونوں سے حلفیہ سوالا کئے جاتے تھے اور سزائے ہوت کے سوا اُور برطرح کی سزا دینے کا اس عدالت کو اختیار نقا ۔ عام مقدات میں اسار جیز کے حجول کی علیت اور ان کے بے لوٹ کیصلے کی تنہرت کیسی ہی کچھ کیوں نہو گر ایک ایسی عدالت سے جو تامتر مشیرانِ شاہی پر شقل ہو سیاسی تھا میں بے لگ فیصلے کی توقع شکل تھی ۔ کسی بڑے مطلق العنال بادشاہ کے ایک میں یہ عدالت آزادی پر چیری عیرنے کیلئے کافی تھی گرجایں نے اس سے حرف آتاہی کام لیا کہوہ آپنے خزانہ کو معور کرلے اور اپنی آزادانہ حکومت کو قائم رکھے ۔ شاہی مرضی کے خلاف عمل کرنے یر نایت سخت جرانے بوتے تھے اور اگرچیہ بیجرانے اکثر معان کردئے ں اس سے لوگوں کو بید تکلیف مینجتی تھی-پیر بھی ان جرانو جانو ہے۔ کی زدکم لوگوں پر بڑتی تھی ۔ لیکن وسٹن نے اجاروں کے تجدید کرنے کی ج كارروائي اختياركي اسكا الزميت بي وسيع بوكي - اليربيم في امارول كا طریقہ متروک کردیا تھا اور جیز کے وقت میں پالینٹ نے قانونا

مَّ رِنِحُ النَّكُتُ النِّحَدِينُومِ مَّ رِنِحُ النَّكُتُ النِّحَدِينُومِ اسے بالکل شادیا تھا گر اب بھر اسے جاری کیاگیا اور سابق کی نیبت

اسے بہت زیادہ وسعت دیگئی۔ جو کمینیاں پر اجارے حاصل کرتی تھیں

حمِانے اور اجار کے وہ حکول رعابت کے وفت ایک بڑی رقم ادا کرنے کے علاوہ اپنے

منافع یر ایک معینة محصول بھی دیتی تھیں ۔ شراب ٔ صابون کی اور خانگی

استعال کی قریب قریب تام چیزیں اجارہ داروں کے ہاتھوں میں آگئی تقيل - ادشاه كو اس سے بو نفع ہوما تھا اسكے مقابلے مِن قيمتيں بدرجها

زیادہ بڑہ گئی تھیں ۔ کولیبر نے بعد کو لاگ یابینٹ میں کہاتھا کہ"یہ اعام<sup>وار</sup>

ہارے پیالوں میں مینتے' ہاری رکا بیوں میں کھاتے ہیں اور ہارے انتدا

کے پاس اگر آگ تاہتے ہیں۔ کیڑونکے رنگئے 'وصوفے اور سکھانے سب

مِن شَرِيكِ مِن باور حِيارَ مِن وخيل مِن وغيل مِن عرض سرے ياؤن يك اہوك

نے ہمیر قبضہ کررکھا ہے" لیکن ان تدبیروں کے باوجود ہمی اگر بادثاہ

وتحصيل بنجاكي وه كارروائيان نضيار كرتاجن بريار بمينك اعتراض كريي لتي تو خزانه فا

عامل نجری ہی رہتا ۔ بندرگا ہوں پر حسب سابق محصول درآمہ ورآمہ بینتور وصول کیا

جاماً عَمّا - لَندَن كے تابروں نے اس محصول كے اداكرنے كى مخالفت

کی گر انی مخالفت بزور وبادیگئ ۔ ان میں سے تاہر جیمرز نے جب

شکایتا بیکها که الگلتان میں تاجروں کی حالت ترکی سے برز نے تواسے

اسایتم کے سامنے بیش کیاگیا اور دوہزار پونڈ جرمانہ کرکے اسے بالکل

ثباه کردیا گیا ۔ ابنی کارروائیوں کی وجہ سے لندن کا وسع شہر جالس

کا سخت وشمن جوگیا اور آئنده کی جنگ میں اس تنبر کی دولت وقت

اسے خن میں مبلک خابت ہوئی ۔ صوبوں کے اراضی داروں کی جانب

سے بھی ایسے بی شکلات بیش ائے . ایک موقع پر کارنول کے اراضیار

الجي من اسى غرض سے جمع كئے گئے تھے كہ وہ خود ابنى مرضى سے قرض ديں - ان بي سے نفف طقول نے الكار كرديا اور جن طقول نے قرصہ ديا منظور كيا اس سے صرف دو ہزار پاؤنڈ سے كچھ اوپر وصول ہوئے نظيم قرصنہ كيئے ج كمشنر (امورين) مقرر ہوئے تھے ان سے جرمعالل بيني آئے آئى كيفيت كارتوال كے ايك شخص نے بہت دلجيب بيرايہ ميں تكھی ہے - وہ لكھنا ہے كر السى سے باتيں بناكر كسىكو درا دہمكاكر كسىكو البلح دلكر اس جال ميں پھنا ديا گيا ۔ قریب تھا كرميں ھی روبيہ ديكر كچھ نقربین عاصل كرلوں گر ميں جانتا تھا كہ مجھے كس سے سابقہ بيل في دلكر اس جانتوں سے باتیں بران سے ان كمشنروں سے باتیں برانے والا ہے اسكے ميں جب زبان سے ان كمشنروں سے باتیں برانے عالم كرا ہے باتھوں سے باتیں عرب بران سے ان كمشنروں سے باتیں کررہا تھا تو ابنے ہائفوں سے اپنی عبول كو مضبوط كرا ہے ہوئے تھا گر

تھا تو ابنے ہاتھوں سے اپنی جیبوں کو مضبوط بگر*ے ہوئے تھا۔* اس قسم کی تدبیروں سے قرصہ کم کیاگیا اور بادشاہ کی سالان<sub>ہ آم</sub>نی (ع**ام خوشحالی** گئی ۔ یددلی کے قوت سے نعل می آنے کے زادہ آثار نہیں باٹ

برهائی گئی ۔ بردلی کے قوت سے فعل میں آنے کے زیادہ آثار نہیں بائے جاتے ہے۔ بادشاہ کی کارروائیاں اگرچہ نگلیف دہ اور خلاف قانون تھیں کر شخصی حکومت کے سرابتدائی زانہ میں عام ملک کی آزادی کے لئے کسی مشغل خطرے کا کچھ ایسا اندیشہ نہیں تھا ۔ اس زانے کے خطوط کر سفنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے والوں کو کسی نیکسی وجہ سے یہ عام اعتقاد ہوگیا نفا کہ آخرکار "قانون بی کو نتج حامِل ہوجائیا۔ کیارس ضدی خرور تھا گر ضدکوئی ایسی اخلاقی خرابی نہیں تھی جاتی تھی جی بیاتی میں سے اگریزوں میں سخت اشتعال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رعایا جس سے اگریزوں میں سخت اشتعال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رعایا علی میں اینی ہوئی ہے۔ بہر سے یہ سمجھے ہوئی میں اینی ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی میں کہ جارت آہستہ تامیتہ تعمیم کررہا ہے۔ بھی کہر کی رہا ہے۔

باشتبتم حزو يبخم

وه ایک اونیٰ سے اضطراب سے منہدم ہو جائیگی اور نیجر اسے مار کمپنٹ کے طلب کرنے اور پالیبنٹ ہی سے امداد کینے پر مجبور مونا برٹر لگا۔رعایا جاہتی تھی کہ اچھے موقع کا انتظار کرے <u>۔ ملک کی عام خوش</u>ما ۔ سے انکے اس انتظار کو اور مدد ملتی جاتی تھی۔ تبراعظم کی جنگ وحدا کے باعث انگریز دولت مند ہوتے جاتے تھے ۔ البین وفلینڈرز کے درمیان آمد وشد بانکل انگریزی جہازوں پر ہوتی تھی' پرنگال کے بندرگاہو اور افریقہ' ہندوشان اور بجرانکاہل کی نو آبادیوں کے درسیان عام طوریم الكريزى سى جهاز جيلتے تھے - طولاني امن كا لازمي نتيج ياتھا كه تجارت یں وسعت ہو' یار کشار کے وسٹ رائدنگ کے قصات صنعت میں برابر ترقی کرتے جاتے تھے۔ نئی زمینوں پر کاشت ہوتی جا لقی اور ایک بہت بڑی تجویز یہ درمیش تھی کہ فنز (نارفک اور سفک کے دلدوں) کو خشک کرکے زراعت کے کام میں لاسکیں مکرا یونخے بڑ، جانے سے دہبات کے متوسط الحال لوگوں کی آمنی میں اضافہ ہوگیا تھا' اور وہ لوگ بڑے بڑے مکان بنار ہے تھے۔ تراغلم کی خونریزی وتباہی کے مقابلے میں انگلتان کی اس امن وخوشحالی کسے ۔ ایک توی دلیل ان لوگوں کے اتھ اگئی تھی جو بادشاہ کے طرزعل کے موٹد تھے ۔ ملک کی ظاہری حالت بیں اسقدر سکون تھا کہ درباری علقوں میں خطرے کا اندیشہ ذرا بھی نہتا ۔ مے لکھنا ہے کہ " بعض برے برے ممتر اور مشیران شاہی آزادی رعایا کے الفاظیر بالعموم ہنا کرتے تھے " ایسے بھی درباری تھے جنی حرات بیاں تکب راهی ہوئی تنتی که وه علانیه کہتے تنصے که" اب بادشاه کو کعبی یالین<sup>کا</sup>

انت م

ضرورت نہیں بڑی ' لیکن اس سلمی خاموشی کے بردہ میں حالت کچھ اوری تھی۔ کلیزندن نے اس اس کی تعریف کرتے کرتے ایجا نداری سے لیکھا ہے کہ '' ملک ' غرور' بغاوت' اور بددلی کے خیالات سے بھرا ہوا تھا '' ہزاروں آدمی الگلتان کو چھوڈگر امریجہ جارہے تھے۔ شرفا و مغزین دربار سے کنارکش تھے۔ ''عوام اور قصبات کے اراضی دار مغزین دربار سے کنارکش تھے۔ ''عوام اور قصبات کے اراضی دار غور شیح طور پر اپنے خقوق اور ان نگلیفوں پر سمت کرسکتے تھے جنس خور شیح طور پر اپنے خقوق اور ان نگلیفوں پر سمت کرسکتے تھے جنس کر سکے درا میں ایک شخص تھا جو اجھی طرح سمجھا تھا کہ رعایا کی ایک مناون کی بہت معنی خیز ہے اور اگر کچھ اور کارروائیاں نہ اختیارکیگئیں تو نمالفت کی ہوا چلتے ہی مطلق العنانی کی ساری عارت مسار

بأريخ الكلشان حصيكوم وہ اپنے یُر غرور تفاخر کے باعث مجتنگھیم کی متواتر اہانتوں کو رہنت نه کرسکا اور مخالفت کا بہلو اختیار کرلیا اسکی فقیح البیانی نے اس خالفت کو اور خوفناک بنادیا ۔ اسی تقریر میں البیک کی صداقت و پختگی تو بنیں تھی گر سی قادرالبیانی کے اسطیرے یکایک ظاہر ہونے این و این اس عظمت بیدا بوگئ متی کنگھم کو اپنے اس رفیب کی ذہانت و فطانت سے بانطبع خون پیدا بیوگیا تھا' اور جب اسنے دربار میں سازشیں شروع کردیں تو لینکھم اسے نہایت ذلت م اسے نہابت ذات کے ساتھ یامال کرنے ہر آمادہ بوگیا ۔ ونٹوریھ عارکتار کا ناظم ضلع تھا اسے عدالت ہی یں یہ اطلاع دیگئ کہ اسے اس عبد ہے سے برطرف کرکے اسلے حربیت سرجان سیول کو اس عہدے یہ مقرر کیاگی ہے۔اس حکم سے مطلع ہوکر اسنے ایک فاص حقارت آمیز عزود کے ساتھ کہا کہ " چونکہ یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے مجھے الک مِن بنام كيا چاہتے ہيں اسلئے بي صرف به چاہتا ہوں كه بي عانية اس وَلَتْ كُو رَفْع كُرْسكول اور يرميرك من بهت آسان سبع "وَفُورُهُ مضبوط اور عاقلانہ حکومت کے خیال میں غرق کھا' اس مقربِ بارگاہ كى تباهكن حكومت سے اسكے نام خيالات ميں سخت برافرد تكى بیداہوئی۔ البیط جس قسم کی آزادی کا متنی تھا اور جس کے لئے وہ اِدشاہ کو مجبور کرنا جانبتا تھا' اس قسم کی آزادی ونٹوریڈ کے منظر ہیں تھی بکہ وہ شاہانِ ٹیوڈر کے طریق کارکا موئیر تھا جب کہ میک وسِيع اور كشاده ول طرزعمل كبيوحبه سے بادشاه بذائ خاص قوم كا سرتاج بن كيا عقا اور ياليمين كا كام حرف يدره كياتها كدوه بادشاه كي

بالتبشيتم حزوينجم

اماد زرکیا کرتی تھی' سیکن اس کام کے انجام یانے کے قبل یہ ضروری تھاکہ کمبھم کا قصہ باک کیا جائے۔ اس خیال سے "عضداشتِ حقوق" کے سرگرم حامیوں میں ونٹورتھ دارانعوام کے اندر ایکایک سب سے بیش پیش نظر آنے لگا۔ یہ کھنا شکل ہے کہ اس نازک موقع پر ونٹورتھ کے جوش انتقام کے ساتھ کوئی شریفانہ خیال اور آزادی کا میجے جذبہ بھی شامل تھا یا ہمیں ۔ اسوقت جس آزادی کیلئے وہ زور لگا راتھا بعد میں خود اسی نے اس آزادی کو پال کیا ۔ سیکن اس موقع پرتواسکے انفاذ نے آگ لگادی "عرضداشتِ حقوق" کے متعلق اسنے اپنی ایک انفاذ نے آگ لگادی "عرضداشتِ حقوق" کے متعلق اسنے اپنی ایک تقریر کو ان انفاذ پر ختم کیاک" آگر میں رعایا کی مشترکہ آزادی کے ماتھ ثابت قدم نہ رہوں تو میری خواہن یہ میری خواہن یہ جی ایک عمیب وغیب شئے کے طور پرکسی میری خواہن یہ عبیب وغیب شئے کے طور پرکسی یہاڑی پر رکھدیا جائے تاکہ دومرے مجھسے عبرت حاصل کریں۔ یہاڑی پر رکھدیا جائے تاکہ دومرے مجھسے عبرت حاصل کریں۔

بہاری بر رکھدیا جائے الہ دوگرے بھسے عبرت کا مل کریں۔ درخقیقت اسوقت ہے آج کک اسکا نام نشان عبرت بنارہاہ (وٹورکھوکی ایک حصارمندی اور اسکے حصول مقاصد کے درمیان جر بوانع تھے دہ (وزارت جب عبکھم کی موت سے رنع ہوگئے تو اُسنے فوراً بی جب الوطنی کا جامہ 1979 آرکر بھینک دیا۔ وہ محلس شاہی میں داخل کرلیا گیا'اور بغول نود

اس عزم کے ساتھ اسنے اس مجلس میں شرکت کی کہ" رعایا کے نزائط وقیود سے بادشاہی کو ہمیشہ کیلئے پاک وصاف کردے "۔ اسکے جوش اور اسکی قوتِ عمل پر اسقدر اعماد تھاکہ وہ فورًا ہی طبعتُہ اُمرار میں داخل

كربيا كيا اور بشول لا الوشاء كا خاص الخاص مشربن كيا - است اين

جوش وقوت سے بادشاہ کو بھی موثر کردیا بھا۔ اپنے اس نے وزیر

اسقدر جلد اعمّاد کریینے کیلئے چارس کے پاس کانی وجوہ موجود ستھے۔ مطلق العنان حکومت کیلئے جس وزیر کی خرورت تھی' ونٹورتھ اسکا مجسّم نونہ تھا۔ اسنے اپنی اختتام زندگی کے قریب ارل اسٹریفرڈ کا خلاب اختیار کربیا تھا' اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہے؛وہ ا بینے آمًا کے اس یقین میں شرکب تھاکہ بادشاہ جن مطلق انعنان اختیارات سے کام لے رہا ہے وہ اختیارات ممک کے قدیم نظام سلطنت کا جزو ہیں اور دارالعوام اپنے قدیمی حدود سے تجاوز کر کیا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی اسے صاف طور پر میھی نظر آرہا تھا کہ انگلستانیں مطلق العنان حکومت کے مشقلًا قائم کرنے کیلئے حرف مجت وَحَبّت یا رواج کے زور سے کام نہیں جلیگا بلکہ اسکے لئے تخویف کی ضور ہے۔ اسکا طریق انتفام اسکے باطنی خیال کا آئینہ تھا۔ اسکی تصوریمی اسکا تاریک ویزمرده جیحره اور اسکی بهاری بھاری انگھیں ست اتھی لمرح اسٌ شخص کی ولی کیفنیت کو ظاہر کرویتی ہیں جو اپنے ہرکام كو يوراكرن كا خوابات عقا - اسكا زورِ فالبيت ان د في الطّبع لُوكُونير بنہیں منگکھیم جھوڑ گیا تھا اسکی سخت گیری کا خوٹ اسکی طاقت کا عام احسام ، منی وه باتی بس جنی وجه سے وه سارے درباریر جیماگیا تھا۔ عام درباریون کیسی نبخیف الوکاتی اسی مطلق نبین متی اسکا آنداز ایک خامونش مملترد يرجوش شخف كاسا ها - وه حبب يبلى مرتب وإنك بال میں آبا تو اسکی آواب دربار کے خلاف وضع سے باوشاہ کے علنْبِيْنْ سِكُوافِ لِكُ كُر يهِ سَكُوا مِثْ بِهِتْ جَلِد عَام نَفْرَتْ سِيعِ بِدَعْيُ. *الله جوایک شیع مزاج عورت کقی* اور جاوبها رض ویا کرتی کتفی وه اس سے

بالتشتيخ جزويخم

متنفر ہوگئی اسکے نشرکی کار وزرا اسکے خلان سازشیں کرنے 'اور باوشاہ كى لكَّاه مِن اسے ذليل كرنے كى تدبيري سونجينے كے - اسنے أمراء عظام کے خلاف سخت تقریری کیں' بادشاہ کے خانگی ملازموں ہے اختلافات بیدا کرائے خود مجلس تنابی میں اپنے غصے کے اظہار میں تاقّل نہکیا، نالفین نے ان باتوں سے اسکے خلاف کام لینا جایا ۔ بادشاہ کی حالت یقی که اگرچه اسطے حربیوں کے مقابلے میں برابر ایکی تائید کرتا جاتا تھا گر اسکے اصلی مقصد کے سمجھنے سے وہ بھی قاصر تھا۔ جاتی اسوجه سے اسی قدر کرما نقا که وه ایک اچھا منظم نقا واقی اغراض سے اسے نفرت کفی وہ کسی کی الفت ونفرت کی پروا بنیں کرما نفا اور چیوٹے بڑے سبکو یاال کردیتا تھا' وہ صرف ایک خیال میں غُق عَفًا که بادشاه کی قوت کو مستکم کردے ۔ وہ و بیحدہ المقالہ آذادی مقابلے میں سخت جدوجہد ہونے والی ہے اور اسکے لئے تیاری صرور ہے ' وہ الگلشتان میں بزور اسی قسم کی مطلق العنا فی قائم کرنا چاہتا کتا جیبی مشلیو نے فرانس میں قائم کردی تھی تاکہ یوری میں الگُسّان کو دہی عظمیت حاصل ہوجائے جو رشلیو کے باعث فرانس کو حاصِل برگئ تھی مگر ان کاموں میں اسے باوشاہ کی جانب سے رفاتت واعانت کی بہت کم امید تھی۔

ونٹورتھ بنی اظہار فابلیت کیلئے بیے بھا اسنے اس غرض کیلئے (ونٹورکھ ایک ایبا موقع تجریز کیا جہاں وہ تنہا کام کرسکتا ہو اور الگلتان کی (ائر کرمیٹر کرر جو دقیق بیش آتی تھیں ان سے آزاد ہوجائے ۔ اسکا مقصد یہ تھا کہ آنے والی جدوجہ کیلئے ستفل آمدنی 'سلاح خانے 'قلعے اور متقل فرج کا

انتظام کرمے، اور استے اواد کرلیا تھا کہ آرلینہ میں اس کام کو انجام وے۔ اسنے انگلتان کی آزادی کو برباو کرنے کیلئے اس مک سے کام لینا عِا ج ابتک شاہی محاصِل پر ایک بارظیم بنا ہوا تھا۔ آر کینڈ میں کمیتھولک اور پروشٹنٹ کے توازنِ اِبی سے یہ کام بیا جاسکتا تھا کہ دونوں فریق افتدار شاہی کے مایع ہوجائیں ۔ ونٹوریتھ اس اِصول كا قائل عقاكه حقوق فاتحانه كبيوجه سے مكك كى تام زمين باشكت غیرے بادشاہ کی مِلک ہے' اور اس اصول کی بنایر 'اِسے اپنی انتظا فَالِمِيتُ كَا جُومِ وَكُمَا نِهِ كَيْلِيكُ الكِ وَسِيعِ مِيدان إِنَّهُ أَلِّيا ـ بِأَقَى امور كيبئ اسے اپني طباعي اور اپنے عزم پر افتاد تھا اور بما اعتماد تھا۔ ستكالله مي وه لارو ديوني د نائب السلطنت ، مقرر كياكيا اور إيني رس بعد بیعلوم ہوتا تھا کہ اسکا مفصد بالکل عاصل ہوگیا ہے۔ اسنے لَاذْ كُو الْحُدَا عَمَا كُه " دنيا مِن كسى عَكُم ال كو جسقدر افتذار ملتق عامِل ہونا مکن ہے وہ بہاں باوشاہ کو حاصل ہے کے درحقیقت ونٹورہ كى حكرانى في ايك عام خوف پيدا كرديا عماء أرسيد كرين اور دینوی عائدین مثلاً اسقف اعظم ا<del>ستر</del> اور لارهٔ جا<del>نبلر لانبش اوربوال ارا کارک</del> اس کے نشانہ ائے مامت و اہانت تھے ۔ کوئی قانونی پابندی اسکے ظلم و ستم یں مانع نہیں ہوسکتی تھی ۔ لار فرماؤنٹ نارس کی زبان سسے مجيد كستافانه الفاظ كل كئے تھے ان العاظ كو بغارت قرار ديكير اسے ایک مجلس جنگ کے روبرو حاضر کیا یاور موت کی سزادیدیکی سكين ان تام مظالم سے اسكى غرض بيہوتى عنى كه عام والد حال بوں - ارکینڈ میں ایک میرزور مطلق انعنان سے آنا فائدہ تو ہوا کہ

رعایا سیکروں مطبق العنالوں کی جور و تقدی سے محفوظ ہوگئی ۔ یہ بہلا موقع تقا کہ آرکیبنڈ کے زمینداروں نے سیمجھا کہ وہ بھی کسی قانون کے تابع ہں ۔ الضاف کا نفاذ ہونے لگا پھا' زیادتیوں کو روکا جاتا تھا'یادریوکی حالت کسیقدر درست ہوگئی تھی' سمندر قرّاقوں سے پاک ہوگیا تھا۔ کتان کی کارگیری د جینے زائہ ابعد میں انسٹرکو الا ال کردیا) اور آرُلینَدُ کی تجارت کی ابتدائی ترتی ونٹورکھ بی کے دور حکومت سے شروع ہوئی ۔ سکن ونٹوری اس بائن حکومت کو اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کا محض ایک ذریعہ سجھتا تھا۔ آرکینڈ می اس سے زیادہ شریفیانہ کوئی کام بنیں ہوسکتا تھا کہ کیچھولک اور پر سُٹنٹ میں مصالحت کرا دیجائے اور انسٹر کی آباد کاری کے باعث غینظ و انتقام کی جو اگ بھڑک رہی تھی اسے فرد کیا جائے ۔ سکین ونمورتھ نے اُسکے خلاف کیفٹولک عبادت کی رواداری کی اجازت دیکر اور اس باب میں جو تھوٹری ہست داروگسر بادریوں کے دباؤ سے شروع ہوگئی تھی اسے موقوت کرکے پروشٹوں کے نیضے کو مشتعل کردیا دوسری طرف کناک میں نوآبادی کے قائم کرنے کی تجویز سے کیتھولکوں کو بھی برہم کرویا ۔ اسکا مقصد پیکھا کہ آئیں میں ایسی انتفاقی ہو جائے کہ کسی فریق کو بادشاہ کی اطاعت وحفاظت کے بغیر عارہ کار باقی نزرب من الرز عمل كا انجام بيهوا كه أركيند مي بولناك بغاق بوگئی کر آمول کو انتقام لینایرا اور دو نون جانب سے جنقدرکشت وخون بلوا اسكا قصّه اسقدر وروناك بيرك بيان بنيس بوسكتا-يتمام بّابی ونٹورتھ کے سبب سے آئی ۔ گر فی الوقت اس کا نیتجہ یہوا کہ

أَرْكَيْنَدُ إِلِكُ السَّكِ بِس مِن أَنِّيا - السنَّ آمدني كو دونا كرديا فوج مرتب کرلی' فوج کی خروریات ہبّا کرنے کیلئے وہ میانتک کر گزرا کہ آڈکسنڈ م س ایک یالیمنٹ طلب کی حالانکہ جارش اس تجریز کے ٹسنے ہی سے مضطرب ہوگیا تقا ۔ اسکی غرصٰ یقی ہ وہ الگستان کو اور بادشاہ کو وکھا وے کہ وہ ہمیتناک شئے جسے پالیمیٹ کہتے ہیں کسطرح تناہی اغراض کے زیر اثر لائی جاسکتی ہے۔اس مقصد میں اسے یوری کامیابی حاصل ہوی ۔ اُرکبینہ کے دارالعوام میں دوتہائی قائم مقام ان برنصیب دہاتوں کے نضے جو" بادشاہ کے بیبی تصبیہ کہلانے تھے۔ اسکے ساتھ ہی غیر حاضہ امراکو مجبور کیاگیا نغا کہ وہ اپنی طرف سے رائے وینے کا اختیار مجلس شاہی کو دیریں سکن فی الحقیقت اس قم کی احتیاطوں کی کھیے ضرورت بھی ہنیں تھی ۔ دونوں ایوانہائ بالینٹ اس سخت گر آقا کے نام سے کانی رہے تھے جس نے اركانِ بِالْمِينُ مَنْ عُمَّانَهُ طُورِيرِ يَهِ كَهُديا فِي كُو "ابيا نهو كه إدناه الي تنت یخیال کرے کذوہ حرف کولؤں میں گھس کر بربراتے ہیں یا صاف الفاظ میں یہ کھئے کہ نساد پیدا کرتے ہیں '' پارلمینٹ نے کامل اطاعت کے ساقت اپنی ہزار پدل اور پانیبو سوار رکھنے کے اخراجات منظور کرائے اگر یہ رقم نہ بھی منظور ہوتی تو بھی نیجہ بھی ہو وُمُورِيتُم نے لکھا نظا کہ" میں اپنی جان پر کھیں جاؤ لگا گر بادشاہی نوج کی ضروریات یوری کرکے رہونگا' یہ ضروریات ابنیں کے ممک مل م سے بل اکلی اماد کے عاصل کی جائیگی "۔ جس زانے میں ونٹورتھ رود بار سنگ جارج کے مغربی جانب اپنا

تأريخ الكاستان حضيوم

نظام "نتميل" وكھا رہا تھا اسى زمانے بيں ايك ووسرا شخض رُووباد كے مشرقی جانب سرگرم کار تھا۔ تیخف اگرجیہ طباعی وذانت میں ونورتھ کا مر مقابل ہنیں تھا گر ہمت واستقلال میں اس سے کم بھی ہنیں تھا مستلام وسل کے انتقال کے بعد لاؤ نے انگلتان کی مجلس شاہی مِن سدب وزرابهِ تقدُّم حاصِل كربيا عَقا وه حبن بيها كانه وناعاقبت انديثاً زور کیباہنے کلیبائے انگلتان کے اندر بپورٹینیت کو باہال اور اور بیور مینی یا در بول کو اس کلیسا سے خارج کررہا تھا اسکا ذکر اوپر بوجکا بہے کہ لاڑ اینے اس کام کو ملکی وزیبی دونوں سمجتنا تھا۔ اسنے انفیاؤ کلیا کے کام کو سلطنت کی مطلق العنانی کا ایک جزو بنادیا تها ، ه ه ایک طرف کلییا کی آزادی کو یامال کرنے میں بادشاه کی طافت سن کام لببًا کھا اور دوسری طرف کلیبا کے اثر سے مکی آزادی کو تباه کررها نقا - تیکن اسکا اختیار اسکانگیند کی سرحه یک منتهی ہرجاتا نفا ۔ سرحد کے دوسرے جانب ایک ایسا کلیا تفاجین اساِتفنه توسقے گر عقائد ومراسم میں وہ جینوا کا بیرو مقاتعلیم دین کالون کے اصول بیر ہوتی تھی اور کلیا کی حکومت بھی ایک حدیک اسی طریقے کی بیرونقی ۔ اس قسم کے کلیبا کا وجود ہی فی نغسه انگلت مِن بِيورِمِينَ كَى تَقُوبِت كَا سِب يَهَا أُور الدَينَه بِهِ نَفَاكُه أَكُر لَمْ يَهِي وت کسی دفت درا بھی کمزور ہو جائے تو الگلتان پر اسکا خطرناک اتر یا میانیگا ۔ نبکن اسکانگینڈ کے معاملے میں لاڈ حرف جارس کے توسط سے ہی کارروانی کرسکتا تھا کیونکہ باد بناہ کو بیام نسیند نہیں تھا كه اسط أگريزوزرا يا الكشتان كي يارمينت اسي شالي سلطنت مي ولي ي بالمتضتم مزد بمجم

گر جارش کو خود اس معالد میں سخت فکر تھی ۔ اسے ہر اس شیئے سے نفرت تھی جس پرسٹریت کانتائبہ تک بھی یایا جاتاہویہ نفرت اسے اپنے باب سے ورثے میں ملی تمتی ۔ وہ اپنے اوائل عہدسے کمل استھنیت قاکم كرنى كيك قدم بقدم آكه برسما جالاً عقا - ببكن جو كجه وقوع مي آیا اور اسکانین<sup>یڈ</sup> اور اسکے بادشاہ کے درمیان جو تعلقات رونا ہوئے اہنیں سمجھنے کیلئے ہیں بجر اس ملک کی تاریخ کی کڑی اس زمانے کے سلسلہ سے انا برگی جب کہ سیری جھاگ کر انگلستان کی سرصی وال

جیند برس کی ہوشیاری وقابلیت کے ساتھ حکومت کرنے کے من مان موام بعد ارل مرے منت ہوگیا اور اسے منت ہونے کے بعد مکد کی شورش الْمَيْرَى اور خانه حبنَّى كى نخديد سے زميب يرونسنٹ كى كاميابي ميں خلل پڑکیا ۔ مرتے کے بعد خورہ سال باوشاہ کا داوا متوتی مقرر ہوا گر . وہ ایک حیارے میں مارا گیا ۔ اور <del>مارٹن</del> کے میرزور انتظام میں ملک ذا سانس کینے کا موقع اللہ او آنزا آخری قلعہ تھا جبر مرتی کے نام سے تبغنہ کفا' اس قلع نے الیزیبھ کی بھیجی ہوی ایک انگریزی وج کی اطاعت کرلی ۔ اور اسکے محافظ کر*ک کیلڈ*ی ساکن گرینچکو ساڈار یعانسی دیرنگئی ۔ اسکے ساتھ ہی مارٹن کے میرزور انفاف نے مخاصم امراکو باامن روش اختیار کرنے پر مجبور کردیا ۔ تولینیکرز کے لوگ اب مضیلی کے ساتھ نیا عفیدہ اختیار کرچے منھے کا آس کے انتقال رکے بعد پروسٹنٹ کلیبا جلد جلد ترتی کرکے ایک قوت بنگیا تھا اورہنان مقع پر اسکا از عام توم کے المدونی جذبات پر بڑتا تھا۔ لم بہب

. بایخ الگلشان حقیهوم

كيتھولك كے جدال وقتال كے دوران ميں اساتقة قديم مذہب كى طرفدارى یر تککے رہے اسلنے نئے نہب میں انی ماخلت باقی کہنیں رہی اور ناکس کی جینوا کی تعلیم کا اثر بیہوا کہ جطرح اس کلیسا کے عقائدوعباد كَالِونَ كَى تَعليم سِي لَئْ كُ يُحْ يَقِي اسْطِرِح اسْكَا طِرِقِ حَكُومَت بَعَي كَالُونَ سے افذ کیا گیا ۔ یہ پرسٹرین نمہب برابر ترقی کرنا گیا گر قانونا سے تسلیم ہنیں کیا گیا تھا ۔ اسنے تام اسکالینٹ کو اعطرح متحد کردیا تھا کہ انتظامی قوت ' ندہبی موانِس اور عام اجتماعات سے کبھی یوانخاد بیدانہوکا تھا۔ اس نمبب نے بزرگان عوام کو اپنی مجلسوں میں جو اختیارات دے اور اپنے ابتدائی مجمعوں میں عام لوگوں کو جس کثرت کے ساتھ بلایا' اسکا نینجه به موا که انتظامی معاملات میں عام لوگوں کو رائے اور مونر رائ وینے کا خیال پیدا ہوگیا ۔ اس مٰدہب میں یاوریوں کی حکومتِ بلا ہر مطلق العنان معلوم ہوتی تھی گر درخمیقت کلیسا کے كسى نفام حكومت من اسكائيند عربيده جمهوريت كا الر غالب بنين تقلد جِنائِ جبوتت سے یہ ندہب منقلًا فائم ہوگیا اسیوقت سے تاریخ اسکانلینڈ سے واضح ہوتا ہےکہ قوم کے عام لوگوں میں اپنی قوت کا احساس ببدا ہوگیا تھا۔ اسنے قوم کو جس میدان عمل کیطرف بلایا وہ حرف ذہبی ہی ہنیں بلکہ قومی بھی تھا اور اسلئے کلیا کا اثر امرا اور باوشاوير بومًا فيومًا زياده محسوس بلو في لكا تقا - بإنخ برس بعد جب ارأن کے حریفوں نے متحد ہوکر اسکی تولیت کا خاتمہ کردیا تو ہر فریق اس فکر میں بڑگیا کہ نوعمر بادشاہ جمیز شتم کو اپنے انز میں کھکر اسکے نام سے اختیار شاہی کوعمل میں لائے اس سے اسکانلیند کا

شیرازه بھر گیا۔ نیکن جب جمیز سنِ بلوغ کو پہنیاتو اسے آئی قوت حامِل ہوگئ تھی کہ اسنے امرا کے جوے کو اپنے کندھے سے

منی اور ان برے بڑے خاندانوں کو اینے زیر انز کرایا جنہوں نے اسوقت تک حکمرانوں کو مغلوب کردکھا تھا گر اسکی طبیعت

سے یہ بہت بعید تھا کہ اپنی ملکت پر حکومت مطلق کا خوالاں نہو ۔۔ ". اصلاح کے شورو شغب میں ایک نئی قوت نے عروج عامِل

کربیا تھا ۔ بینی قرت عام لوگوں کی قوت تھی جینے اسکاچ کرک" د کلیسا) کے پردے میں ٰاپنی سٹاکو مضبول کرلیا تھا۔ ناکس کے

ایندریولویل جانشینوں میں مویل سب سے بڑا شخص ہوا ہے اسنے کلبیا کی جاعت كيلئ سلفنت سے آذاد رہنے كا مطالبہ كيا اور جيز اس سے اختان

کرنے کی جرائت نکرسکا ۔ اسکے ساتھ ہی کلیبیا کی مجلس عامتہ کے وسیلے سے حکومتِ ملی کے منعلق عوام کی جس رائے کا اظہار ہوتا تھا جیز

اس سے بڑی طرح مغلوب ہوتا جارہا تھا۔ ارمیدا کی امریک ازکیان موقع پر الگلستان کے اتحاد کیوجہ سے اسکے ہاتھ بندہ گئے تھے اور

یہ اتحاد اسی رائے عامتہ کی مجبوری سے کرنا بڑا تھا۔ کالونیت میں حمہوریت کا زور اور پرسیٹرین بادریوں کو اپنی روحانیت کا عزہ تھا'

آج سے معاملت کرنے میں یہ وولوں توتیں ایک ساتھ ملکی تقین

مَوِيلَ نِے ایک عام مبس میں جَیز کی آستین کیڑی اور سے "فداکا نا دان بنده " كهكر مخاطب كيا - اسنے جيز سے كباكه" اسكالليندي دو

با دشاه اور دوسلطنیس میں - ایک بادشاه میٹے میں اور انی سلطنت کر

(کلیسا) ہے اور جیز ششم ائی رعایا میں وہل ہے اور وہ اس

باعث تم حزو تتجم نمہی سلطنت کے اندر نہادشاہ ہے' زامیر ہے' نکوئی سردار ہے بلکہ ایک عام شخص ہے '' جیمِز حب شخت الگلتتان پر شکن ہوا تو اسنے اس واعظ کے الفاظ کو اور اسکی حرکت کو تلخی کبیا تھ یاہ رکھا کئی سال بعد بیمین کورٹ کی کانفرس میں اسنے بیکہا کہ"اسکاٹینڈ کا طریقہ بیریٹرین بادشاہ سے ایسی ہی مناسبت رکھتا ہے <u>جیسے شی</u>لی خدا سے! اسقف نہوتو بادشاہ بھی بنیں " لیکن اسکالیند یہ عزم كرجكا تخط كه وبال اسفقف بنول زياده يُرتينُ الإيبانِ اسكالمبينةُ حُكُومتٍ اساتفہ کو اسی ندہب کیتھولک کا مرادف سیجھے تھے جس سے انہول نے گلو خلاصی حاصل کی تھی ۔ موہی جب بعدکو ایک مرتبہ انگلتا کی تلبس نثابی میں حاضر مہوا تو اسنے اسقف اعظم کنیارتی کے جنتے کی آستینیں کو کر ہلائیں اور اہنیں روما کے چھٹوٹے اور حیوانیت کی علامتیں کہا ۔ غرض آرمیڈا کی تباہی کے جار برس بعداساتھ کی حکوت باضابطہ مسوخ کردیگئ اور کلیبائ اسکائمینڈ کی حکموانی کے لئے يسيرن طريقيه بإضابطه قائم بوكيا - كلباكي حكومت كاليطور قرار يايا عقا كه اوّل ايك تعلس عامّه عتى اسط تحت من مورون كا يرسطرت كاتيا. تحلیب تقین' اور اسکے بعد ضلع کی محلییں تقین اور سب سے آخر میں محلس کرک دکلیسا) تھی ۔ اسلرح اس مرمب کا مرمکن میک انضاط عام کے نخت میں اُلیا تھا ۔جَبِز اس انتظام میں ایناجوکھ حَق قَائَم رَكُم سكا وه حرف بينفا كه وه بھى مجلس عامته ميں موجود رے اور اسلے سالانہ النقاد کیلئے وقت ومقام کا نغین ای کے اضیار میں ہو۔ لیکن تحن الگلتان پر ممن ہوتے ہی استے اپن

باعتث تمجزو يخم

أربخ الكلستان تقيبوم

نی قوت سے بیفائدہ اٹھانا جایا کہ جو کام ہوچکا ہے اسے بیٹ دے۔ اوج دیکہ وہ اس قانون کی منظوری وے جیکاتھا کہ مجلس عامتہ کا اجلاس سالانہ ہوا کرے گا گر بے دربے التواسے اسنے بایخ براک اسکا اجلاس منعقد نہونے ویا ۔ بادریوں کے تعذرات کا جراب شتی ۱۷۰۵ کے ساتھ دیاگیا ۔ اُٹیں یادربوں نے اپنے کو مجلس اعامہ) قرار دیکر کام کرنا چاہا گر اہنیں باغی قرار دبیر ملک سے نکال دیا ۔ جوسرگروہ زیادہ عاجب حرات تھے وہ سب ایندروملول کے ہماہ تغیرت 19,91 کے متعلق باوشاہ سے گفتگو کرنے کیلئے الکاشنان بائے گئے اور جب انہوں نے کلیا کی آزادی کے ساتھ بوفائی کرنے سے الکار کیاتو وہ قیدخانے میں وال وے گئے مول نے اگریزی وستوروں کے متعلق ایک نظم لکھی تھی اس بنایر وہ انگلتان کی پریوی کاؤنسل کے روبرو بازیر کیلئے بدایا گیا اور آادر میں محمدیا گیا - چند بن بعد اسے اس شرط سے رہا کیاگیا کہ وہ کک سے باہر جب لا جائے - جب اسکاٹیننڈ کے یادری اس طرح اپنے سرگره بهونکی رمبری سے محووم ہوگئے تو اہنین تید وجلا وطنی کا خون ولایا گیا' آمرا نے الل ساتھ جھوڑ دیا۔ عوام ابھی کماحقہ ان کی ينت ينابي من كرتے تھ ايار النين بادشاه كا دباؤ انتايرا - النون نے ابی ندیمی مجلسول میں اساقفہ کی صدارت کو طائز رکھا اور آخرالام كليباك اسكالميند نے حكومتِ اساففه كو باضابطه تسليم كربيا واعظومُ حَوْمِتِكُمْ كَا اللَّهِ مِن و مجلسِ عام كو مليع كربيا الكام مزبى كي بابندى نزيرٍ ١١١٠ كسيكو متت سے خارج كرنے كا اختيار يادريوں اور بزرگانِ قوم كے

ہاتھ سے کال کر اسقف کی منفوری کے مایع کردیا۔ ہائی کمیٹن کی لیک مدالت نے تاج کی فوتیت کو جراً رائج کردیا ۔ جیز اپنے شاہی حیکے اس حدّ کک تسلیم کر لئے جانے پر قانع تھا ۔ اسکا مقصد اصلی نہی ہنیں بلکه سیاسی نقا اور اینے مقتدایان دین کی منظم جاعت کیوجہ سے کلیسایر قابو حاصِل کرلینے سے اسنے بیسمجدلیا کا "اصلاح" کے باعث گک کی جو عنانِ حکومت اسکانگینڈ کے باونتا ہوں کے قابو سے نَفُلُ مَيْ بَنِي ' وه نمير السح بائة مين أَكَىٰ - جارَس كا ابتدائي طرز عل اسکے باپ کے فرزعل کے مطابق مقا۔ اس کارروائی کا اثر این زیادہ بنیں بواکہ اُمرا کو مجبور کرکے کلیا کی کچھ زمینیں واپس ولائش لیکن لاؤ کی پرزور کارروائی کا اثر بہت جلد محسوس ہونے نگا۔ لاؤاورکلیبا انے مرہب کیرسٹرین کے واقعی انتظامات پر حلہ کرنے کے بجائے اسکاٹلینڈ اولاً السك اضافي وخارجي امورير اعتراضلت شرع كئ "طبقات اس امرير آماوہ کیاکہ وہ مذہبی تباس کی گرانی کو مجلس عامتہ ( مذہبی) کے ہاتھ سے نگائکر بادشاہ کے اختیار میں دیریں ، اسکے بعدی اسکاٹلینڈ کے ۱۹۳۳ اساقفہ نے اپنے قدیم اسقنی باس پیرین کئے۔ مورے کے اسقف نے چارس کے ورود ا ذنبرا کے وقت جُبتہ پہنکر اسلے سامنے وعظ کہا۔ "اصلاح" کے بعد سے اسِ بباس کے استعال کا پہلا موقع تھا۔ اس بدعت کے بعد ایک شاہی حکم بیجاری ہوا کہ تمام یا دری غبا کے وقت سفیدعبا بہنا کریں ۔ اب بیستعد کار یاوری بباس سے گزر اہم معامات کی طرف بڑا ۔ کئی بس بیشتر اس نے جمیز سے یہ دخواست کی تفی کہ وہ اپنی رعایائے اسکالینڈ کو المریزی قوم کے

. مارنخ الكلستان حصة بهوم م

عقاید وعبادات سے زیاوہ قربی کردے " مگر اس ذہن لڑھے بادشاہ نے اس کے متعلق کہا تھاکہ میں نے اسلے لابعنی مسودے کو والیں کر دیا گر اسیر بھی اسنے میری الکواری کا کچھ خیال زکیا اور بھرایک دوسری تجریز تیار کرکے میرے یاس نے آیا کہ میں اسکانکینڈ کے ضدی کلیسا کو انگریزی کلیسا سے زیادہ متصل کردوں گر میں اس قسم کی العبی كارروائي كي مجرائت نكرسكا - وه اس قوم كي اصل كيفيت سے واقف ہنیں ہے " لیکن لاؤ کو انتظار کرنا خوب آما تھا اور آخ موقع آہی كيا \_ وه اس بات ير تُلَ بوا تَفاكه كليباك اسكالميند سے يسسّري خصوصیت کو بالکل منادے اور اسے ہراعتبار سے کلبسائے الكلتان كے مثل بنادے ، بادشاہ نے خاص اپنے افتیارسے تواحد زہمی کی ایک کتاب شایع کی اور اس کتاب کے رو سے نی تاافِیت کلیسا کی حمرانی کا عمر اختیار اساقعنہ کے ہاتھ میں دیریا گیا۔ کلیسا کی محلس عامتہ کو با دشاہ کے سوا اور کوئی لحلب نہیں کرسکتاتھا اور بغیر بادشاہ کی منطوری کے عبادت یا انضباط کلبیا میں کسی قسم کا تغیر ہنیں ہوسکتا تھا۔اکس نے جینوا کے طرزیر ایک کتاب ادعیّہ نیار كي تحتى اور تهم اسكالميند مي عام طوريريهي كتاب رائج اورناكس كى كتاب ادعية ك أم سے مشہور لفتى - جارس نے اپنے اقتدار شاہی سے کام سینے میں اسقدر جبارت کی کہ اس کتاب کو خارج کرکے ایک ٹی کتاب آدھیہ جو الگلستان کے مروجہ طربق پر مرتب ہو<u>گ ت</u>ھی جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ادعیہ اور تواعد ندہمی اسکالمینٹدکے چار استفوں نے تیار کرکے لاؤ کے روبرو بیش کئے تھے'ائی تیاری

ماعت تتحرونم

نہ تو تحلس عامتہ سے علاح لیگی تھی اور نہ اس مجلس کو باننابط تسلیم کیاگیا بجنتیت مجموعی وه ایک طرح کا سیاسی ومذہبی صالطهر تھا جبکا مقصوریتگا کہ اسکانبنڈ کلبنٹہ یادشاہ کا مطبع ہوجائے ۔ ان تواعد کا مُلک میں جائ كرنا ايك سخبت انقلاب بريا كرنا تھا۔ ليكن اس كتاب كے اجرا كو ایک شاہی حکم سے تقویت دئیئی تھی اور لاؤ نے اپنے دل میں ييجوليا كه انقلاب لورا موكيا \_

الله في ابني خيال من سيجه ليابقا كه الكالمينة كاكليها الملم، مقاه اسلے قدموں کے بنچے الّیا ہے اور اس مُلک میں اسے بوری فتح { ہار مّن عاصِل ہوگئی ہے ہیں اسنے الگستان کے بیورٹینوں پر بیتورسخی جاری رکھی لوگوں کے ازاز کھے ایسے بدلے ہوئے معلوم ہورہے نیے کہ لاؤ سے زیادہ صاحب ٹجرائت اشخاص بھی اس موقع پر رک جانے ملک کے ہزاروں" بہترین اشخاص" جنیں عالم، تاجر، قانون بیشیہ زمیندار سب ی شامل تھے بجر اوتیانوس کے دورمری طرف فرار ہورہے تھے ناکہ وہاں کے ویرانوں میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی سیرکریں اور اینے ذہب کو پاک رکھ سکیں۔ بڑے بڑے زمیندار اور امرا بھی ان کے عقب میں جانے کی تیاریاں کررہے تھے ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں سبت کی بے حرتی کرنے کے بجائے یادی اپنی عُمُوں سے کنارکش ہوتے جاتے تھے۔ باوریوں میں جو بیورٹین باتی ره گئے تھے وہ مقدس میزکو قربانگاہ میں تبدیل کرنے اور نئے زمب یوپ کے رواج پر اعتراص سے محترز رہنے کے بجائے اینے گھوں ری کو خیرباد کہ رہے تھے۔ اس زانے کے سب نے لا

مغرز انگریز نے اس کلیہا میں یادری کا عہدہ قبول کرنے سے الكار كرديا جس س يرعبده حرف "غلاى اور دروغ بياني" سے عاصل كيا جاسکتا تھا۔ اوپر ذکر ہو کیا ہے کہ مکن اس ارادے کے ساتھ کیمرج سے بخصت ہوا نفا کہ'' افتضائے زمانہ اور خدا کی مرضی سے جو کام بھی اعلیٰ یا او تی اسے ملجائے گا وہ اسے قبول کرلگا۔ سکن جس کام کیلئے وہ بجین سے مخصوص ہوجکا تھا مینی خدمتِ کلیباً وہ کام اسے بنیں ما ۔ بعدکو وہ بہت ناگواری کے ساتھ یہ قصتہ بیان کیا کرا تھا کہ "کس طرح مقتدایانِ دین نے اسے کلیبات نكال وما عُقارُه لاهما جه كر" كيم يُختكى حاصِل بمونے كے بعد مجھے سعلوم ہوا کہ مکک میں کسقدر ظلم ہور ا ہے ۔ جو شخص کلیبا کی خدمت کرنا جاہے اسے غلامی اختیار کرنا اور حلف اکٹانا بڑتا ہے۔ اور اگر وہ اس ارادے کےساتھ طف نراکھائے کہ اسے علق ہی سے اگل وے گا تو ووحال سے خالی ہنیں یاتو اسنے ریاکاری کی یا اینے ایان کو غارت کیا ۔ ان حالات کو ویکھکر میں نے ویخاورند کے مقدس کام کے بنبت خاموش رہناہی زیادہ مناسب سمجھا کیونکه اس خدمت کا حصول اور اسکی ابتدا غلای و دروغ بانی سے ہوتی تھی '' اسوجہ سے وہ اپنے باپ کی رنمیدگی کے باوجود اس مکان میں گوشہ گزیں ہوگیا جسے اسکے ساہوکار باپ نے ویڈسر موسووں کے قریب موضع ہارٹن میں تعمیر کرایا تھا اور وہال کتابوں کے ويكف اور نظم للحف من شغول بوكيا "نشاة جديه" كا شاء انتون شاانِ اسلِوار ﷺ کے زمانے میں بتدریج گھٹا جاتا تھا۔تعیراب مفتع

اور ہوسناک منافر کا مجموعہ رہ کیا تھا۔ ممن کے بیمین ہی میں بھام اسر پیفرق شیکسیر کا انتقال مرجیا تھا اور میں سال وه د مکن ، ارتی میں اقامت یذیر ہوا ہے اس سال جانس کا آخری اور بدترین ڈاما تیار ہوا فورڈ اور شیجر اگرچه ابھی زندہ سے گر شرکے اور ویننٹ کے سواکوئی الكا جانشين نظر بنيں آتا تھا۔ البتہ اِس زمانے کے فلسفیانہ ومرَّا مذاق کے حب حال شاعروں کے خاص گروہ بیدا ہو گئے تھے ہال رجه چیشیت اسقف کے زیادہ منتہور ہے) اسکی تناعران ہجومی بہت مفتول ہوگئی تقیں جارج وور نے اس طرزکو زور کے ساتھ جاری ركها تها - أيك قسم شاعرى كى البياتي شاعرى كبلاتي تقي جس مين مفید باتوں کو زور وار الفاظ میں ساوگی و بے کمینی کے ساتھ بیان کیا جانا تھا۔ اسکی ابتدا سرجان ڈیوس سے ہوئی اور اسکا خاتمہ دون کے مِنْفَتْع خيالات ير موا - ذمبي نظم كو كارس كى خشك حكايات وتنمثيات اور حارج مررب کی تطبیعه سنجی ونزاکت آفرینی اور سیامنے سے فرغ عاصِل ہوا ۔ لیکن حقیقی شاعرانہ رنگ اگر کچھ تھاتو ہمرک کے طرح کے تُحَيِّلُ آذیں وبزلہ سنج نغمہ نوازوں کی شاعری میں تھا ۔ ہمیرک کے لطفایی میں جذبات کو مطلق وخل ہیں ہے بلکہ اکثر جگبہ اسکی کرختگی اور علم نائی نظمیم کی خوبی کو زائل کردیتی ہے۔ ایج علاوہ استیسر کی وز کے زندہ رکھنے والوں میں بھی شاعری کا کیے وجود باتی تھا' ان میں براؤن کے عینہ سواعظ اور دونوں فیرم فیناس اور جالزکے متقابل فهم كنايات وتنتيلوت من الرحير اسينسركي أنتاوانه قادرالكلامي كا كوئى اور الزَّفْرُنِينِ آيا كُر كلام مِن أسكى سي حلاوت ضور يا ئي جاتي ج-

بانت تم جزو بغم

ہ کا میکا ملن بھی اسینسر کے نتیج کرنے والوں میں نتا ۔ اسنے خود بعد میں ڈرائڈ مناعری سے پر اعترات کبا تھا کہ" اسنے ابتداءُ اسپنسرہی کا تمبّع کیا تھا۔ اور " ابنے ہار کن کے ابتدائی کلام میں اسنے بہت شوق کے ساتھ فری کو کے "مؤقر وستین انداز" کی نفل 'ی ہے کیکن اسپنسر کے جانشیوں میں كرورى ونفتع كا جوعيب موجود تقا اسكا شائبه مك بهى ملنن مي بنين الا جاآ - ہارتن بن گوشہ گزیں ہونے کے بعد اسے ابتدائی تیجہ افکار" ایگگرو" اور" بنیروسو" کی شکل میں خلاہر ہوئے ۔ ان میں عہدالزمیجة کیسی تختیل برستی اور زئینی یائی حاتی ہے ۔ خیالات کی وسعت وفطرت وانسان كيساته وسيع بمدردي كالبهي وبي عالم بي "نشأة جديده" کے زمانے کیسی آزادی وآمہ میں نٹایہ کچھ کی ہوگئی ہے کر نتاء کی طبیعت میں جوش کے بحائے قافیہ سنجی کا میلان زیادہ یا یا جاتا ہے تاکک کاسا زور بالکل مفقود ہے اور اسکے دلکش نفروں میک میں ہوہو نقشه بنیں کھنیما ، ملن کی قوت خیال میں آئی طاقت بنیں ہے ا جس عالم كا وه نقور باندصنا بو نود أسبب محو بوجانا بو ـ به معلوم مِومًا ہے کہ وہ دور سے کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا ہے اور این مرضی کے موافق اسس میں تزنیب وتظم قائم رہا جا ہے لیکن اگر اس خصوصبت میں وہ ابنی اولین وآخربن سب تعلموں میشکیسے واسینسر سے ردبا ہوا ہے' تو اس کی کی تُلافی اور طرح پر ہوجا تی ہے۔ اسکے احساس واظهار کی بلندی اسکے زاق طبعت کی سختی و يابندي اسكا وقار اسكي نظمون كا كمل ومحشم بمونا اس نقص كو يوراكرة

بی ۔ اسلے زانہ نیاب کی ہلی نظموں م<sup>یں</sup> بھی ایک ایک مصرع سے

یبورٹینوں کی تخطمت اخلاتی کا رنگ جھلکنا نظر آنا ہے۔ کومن کو اسنے ہر ۱۹سر البنداء ار الرجوائر کے لائوکسیل کی ضیافنوں کیلئے محض ناٹک کے طور پر مرنب کیا تخا مگر اسکا اختتام نیک کرداری کی رغبت کے رجوش بندو نصیحت پر ہوتا ہے۔

بالششتم حزوينج

بدو سیمت پر ہوا ہے ۔ اس زمانے میں تشدہ کیوجہ سے عام پورٹینوں میں سخن تصب اممیٹدائی ور بیدا ہورہا تھا گر زیادہ تعلیم یافتہ بیورٹینوں نے اسے بیندیدگی کی (محصول جہاز نظر سے ہنیں دیکھا اورٹیش کے کوش "کی تاریخی دلیجی یہی ہے کہ تعلیم ایف اشخاص نے جو اعتراض نامہ تیار کیا تھا اسیں اس نظم کو بھی شامل گردیا خفا ۔ نقیفت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ انگریزوں کا بیانۂ صبر لبز ہوتا

جارہ عقا۔ قدیم مارٹن آربطیت کے رسائل کے انداز پر نہایت کر ہمر اگلنے والے رسالے کیلیک بڑی کثرت سے نتایع ہونے کئے تھے۔ بہر اور اسکوار کر متوسط الحال شرفائے دیہات ) سب کے درواز ہے لوگ ان اہات آمیز رسالوں کو جیتے بھرتے تھے گر نہکوئی ان بیجنے والوں کے نام دریافت کرتا تھا اور نہکوئی یہ جانتا تھا کہ ان کے مصنف کون ہیں ۔ پارلینٹ کے انعقاد کی نوقع جسقدر گھٹی جاتی تھی اور لوگ قانونی تدارک سے جسقدر مایوس ہوتے جاتے تھے اسقاد جوشیلے اور کم عقل معتصب سب بی بیش بین ہوتے جاتے تھے اور جوشیلے اور کم عقل معتصب سب بی بیش بین ہوتے جاتے تھے اور بیسے موقعوں پر ہمینہ بین ہوتے ایم اسٹن کے ایسے موقعوں پر ہمینہ بین ہوتے ایم ایم ایم ایم ایم کو ایک مقتل معتصب سب بی بیش بین ہوتے جاتے تھے اور ایسے موقعوں پر ہمینہ بین ہوتے ایم ایم کی کو ایک کا کھٹی کی کو کو ایم کی کو کو کھٹی کی کو کو کھٹی کھٹی کی کھٹی ہوتے کے ایم کی کہٹی کے دور کی مونت اسفاف اعظم کیسٹن کے دور کی صفت اسفاف اعظم کیسٹن کی کو کیسے موقعوں پر ہمینہ بین ہوتے ارباتا ہے ۔ ولی صفت اسفاف اعظم کیسٹن کی کیسٹی ہوتے کے دور کیسے موقعوں پر ہمینہ بین ہوتے ارباتا ہے ۔ ولی صفت اسفاف اعظم کیسٹن کی کو کیسٹی کیسٹی ہوتے کے دور کیسے موقعوں پر ہمینہ بین ہوتے رہا رہا ہے ۔ ولی صفت اسفاف اعظم کیسٹن کے دور کیسٹی کیسٹی ہوتے کے دور کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کے دور کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کو کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کیسٹی کو کیسٹی کی

بای کی ایک تقریر سے اس دور کے شروع زمانے کی کیفیت کا

كيره كيد اندازه بوسكتا ب اسنه مفتدايان دين كو خونوار اسقفول كو

دخال ٔ اور روین کینفولک ملکرکو م<del>هم</del> کی مٹی فرار دیا ها- پرنِن ایک

بآرنح الكلثان حقيوم

باعشتم حزوينجم

قانون پہیشہ شخص تھا اور وستور کے ماہرین میں ای خاص شہرت تھی مگروہ ایک نہایت ہی تنگدل اور ضدی طبیعت کا آدمی عقا۔ اسنے ایک کتاب میسٹریو میشکس کے نام سے لکھی متی ۔ اس سے معلوم ہوآ ہے کہ جنقدر لا في كا تشدّد براستا جاماً عمّا اسيقدر يورينون كا تعصب بهي كرا مواجلاً عقاءاس کتاب میں تقییر میں تاشہ کرنے والوں کو شیطان کا یا دری اور تحمير کو البيس کا معبد کہا گيا تھا۔ اسوا اسكے شكار كھيلنے تاج كے ستونو كو آرستہ كرنے میلائی کے نامیں مکانوں پر بندھن وار باند صف اس کھیلنے کا نے بجانے اور مصنوی بل لکانے سب باتوں پر اعتراضات کئے تھے ۔تقییر پر اس طرح حله كرنا جنقدر ابل درباركو ناگوار بهوا اسيقدر خود بيورش فریق کے زیادہ تعلیم یافتہ اصاب کو بھی گرال گزرا۔ انزآف کورٹ (مرسئہ او قانون ) نے یہ تہیہ کیا کہ اس طے کے جواب میں بہت رسیع بیانے پر ایک تاشہ کیا جائے اس تاشے میں سلدن اور وطائلاً نے بہت نایاں حقہ لیا اور دوسرے بین لڈلوکاس کے تَاشَيْ كِيلِيمُ مَنْ فِي "كُومس" لكمي ليكن مِيْضب المقف اعظم التأسفو ببند ہنیں تھا کہ وہ برن کیلئے عقلمند اشغاص کی ملامت کوکا فی سمجھا۔ ایسے البنی ہفوات کے منعلق اس سے قبل کوئی شخف قید ہس کیا تقا گر اسنے اس کتاب کے بعض جلوں کو ملکر اعترامن قرار ویکر ین کو سزا دیدی اور سزا بھی بہت ہی کالمانہ ۔ یون مُرمُ وکلا سے تفالديا كميا' اسكى واراتعلوم كى سند صبط كرنبگئ' ننهر ميں اسكى تشهسركنگئ اور اسے کان کاٹے راسے قید خانے میں وال دیا گیا کیکن اس زانے میں تنیا وزرا کے متعلق عام غیل وغضب کا جو طوفان ہر کھون سے حمع ہواہا

باعت تمجزونجم

وہ اِن کیلئے اسقدر باعثِ تشویش ہنیں تھا جسقدر خزانے کی ٹرانی مشکلات نے اہنب پرسٹیان کررکھا تھا۔ دربار کے قانون دانوں کی حبّت طرازیا اقتدارات شاہی کی تجدید' خلاف قانون محصول کرورگری' ضبطی وحرانہ یے بعد دگیرے ہردرج کے لوگوں کو یادشاہ سے مُنقَر کرتے علتے، اور ایک ایک گھر میں بغض و عداوت کا نخم بور ہے تھے گر اسٹیجی خزانے کی خروریات پوری ہنیں ہوتی تھیں، مزید رقوم کی ضورت برمتور باتی تھی اور بددلی کی حالت یہموری تھی کہ ہرایک نئی *جربت*ہ تخصیل بغاوت کیلئے ایک اور صلاے عام ہو جاتی تھی فران ادر البند کے متحد ہو جانے سے ایک نیا خطرہ کبیک بیدا ہوگیا تقا اور اندنیشہ تفاکہ رُودبار' انگلستان عاقبۃار سے نکل عبائے لیجی ا فواہ تھی کہ ان دونوں طنتوں نے بینی ندرلینڈز کو آبیں میں تقیم کرلینے کی تویز کرلی ہے ۔ اس حالت میں لازی تھا کہ سمندر میں ایک ُزرِدست برم جہازات موجود رہے ۔ اس کام کیلئے رویبہ انگلستان ہی سے وصول کرنا تھا اور جہانتک ہوسکتا تھا"شاہی اقتدار" سے کام لیاگیا اور اسی سے مصول جہاز" کی عظیم الشان جنگ وجدال بیدا ہوئی ۔ نوائے معمول مہاز جو ایک قانونی عہدہ وار نکا ابنی تطبیعات وجتبہ سے آور کے کاغذات سم اللہ ا می سے ایسی نظیر نکالیں جن سے نابت ہوا تھا کہ سلطنت کی بندر گاہوں کا یہ فرض ہے کہ نتائی حزورت کیلئے جہاز مہیا کریں اور ساحلی صوبجات ان جہازوں کے سازو سامان کے کفیل ہول نیکبر اس زانے کی تھی جب متقل بڑے کا کہیں وجود بھی ہنیں تھا اور بحری جنگ کا دارومدار ان جهاز ول پر تھا جو عین وتت پر مختف

بندرگاموں سے عارتیا لیلئے جاتے تھے ۔ گر ان نظار کی بایر اب برکماگیا كه خرّافير بارو الى بغير مشقل بررك كا انتظام كيا جائك وال جازوكا مطالبہ کیاگیا اسکے بعدی جہازوں کے عوض میں روپیہ طلب کیاجانے نگا کم کیندن اور الگستان کے دوسرے خاص خاص بندر گاہوں کے نام جو احظم جاری کئے گئے تھے ان کی عدم تعبیل میں جرانے اور تیدکی سنرائیں ونجیبُن ۔ جب معاملات کی باگ لاو کے ہاتھ میں آئی تو اس كارروائى كى شدت وناعاقبت المايشي ورزهكى - ونلورته كى طرح لاق ا کا بھی پنجیال مقاکہ بادشاہ حزورت سے زیادہ محالہ ہے اسٹار حیمبر كمزور ب اور جج بيكار ضابطه بيانيون ير شيدا بي ـ اينے كامونى سُن رفتاری پر طیش کھاکر دولوں ایک دوسرے کو لکھا کرنے تھے۔ كُرْ مِن دَكْمِيل ، كا خوا إن مون وننورت اس تشويش مِن عَمَا كُرُودبار کے دوسری جانب اسکے عمدہ کار نامے براد زہو جائیں "۔ ادہرسے للو اسطے جواب میں بھی کلے لکھنا ۔ لاؤ نائب السلطنت کے آزادانہ اختباء بر رشک کرتا تھا۔ ایسنے لکھا کہ تھیں وہاں اپنے کارف عزّت عاصل کرنے کیلئے بہت کچھ سامان مہیّا ہیں ۔خدا کا نام لیکر اینا کام کئے جاؤ ۔ میں (تمبیل) کی امبید میں اس جانب ابنا کام کرراہ ان دونوں نے مالی مشکلات کو ایک بنافرار دیر بادشاہ پر زور والا كه وه زياده وليرانه رونن اختيار كرے . وننورغه نے بختهٔ به كهاكه آج کا قرصنہ بیبات ہوجا کے تو پیرت اپنی مرضی کے موافق حکومت کریں۔ نیا محصول جانہ نظار ٔ سابقہ کے جیلے برطرف کرد کے گئے اور لاڈ نے یہ ارادہ کرلیا معتلی د " بجمول جاز کو ایک مشفل آمرنی کا ذریعی بنا دے ۔ انبک یا محصول عرف

بندرگا ہوں اور سامِل کے صوبحات پر عابد ہوتا کھا گر اب اسے ایک عام مصول قرار دکیر بادشاہ کے حکم سے تمام ملک برعاید کردیا گیا۔ وَنُورَ تَقَدَ نَے بہت زور وے کے نکھا نُفا کہ "کوئی وحیہ سمجہ میں ہنیں آتی که جس طرح میں ایک حقیر و ذلیل نتخص یہاں پر عام قانون میشیہ لوگوں کو اپنی مرضی کا تابع بناسکتا ہوں' اسطرح آب انگلستان میں کیوں ہنیں کرسکتے'' ججوں نے جبوقت اس جبری محصول کو حیب قانو قرار دیا اسیوقت ونکو رتھ نے اس سے یہ منطقی نیتحہ نکال لیاکہ تیونکہ بادنتاه کیلئے اذروئے قانون یہ جائز ہےکہ وہ بجری فوج کے سیاز و سامان کیلئے محصول عاید کرے اسی طرح اسکے گئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بڑی فوج کیلئے محصول لگائے اور جس مقلحت سے اسے باختتار ہے کہ وہ مرافعت کیلنے فوج جمع کرے اسی صلحت سے اسے پاختیار بھی ہونا چاہئے کہ حلے کے رو کئے کیلئے سروطیک مِن فوج بيجائي ، اسکے علاوہ جو امر الگلنتان مِن حسب قانون جائز ے وہ اسکانگیند وارکیند میں بہی جائز ہوگا ۔ جبوں کے اس فیصلے سے باوشاه کو اینے ملک بیں افتیار تطلق حاصل ہو جائے گا اور اسکا نتی به بروکا دوسرے ملول میں اسی میبت طاری بمو جائی ۔ وه صرف جند رس جنگ سے رکا رہے اور رعایا کو اس محصول کی ادائی کا عادی بنادے بیر وہ دیکھ لیگا کہ وہ اپنے تام پیشرووں سے نیادہ ماحب قوت وساحب عربت ہوگیا ہے یا ہنیں سکن ونگور تھ کے سوا اور بھی الب لوگ تھے جو املیکے مانند صاف طور پر دیکھ رہے تھے کہ اس تصویا جہاز کے اجرا سے آزادی کس ورجب خطرے میں بڑ جا سہ گی

بانتشتم حزديجم

دہیاتی جاعت کے حصہ کثیر نے انگلتان کی آزادی کی تام امیدیں منقطع کردی تقیں ۔ لوگوں نے پیمر ترک ولمن کرکے '' بیم انگلینی<sup>ڈ م</sup>ریان جانا شروع كرديا عقا أور اب عالى تنب وصاحب دولت أتخاص بھی مغرب میں توطّن اختیار کرنے کیلئے تیار ہور ہے تھے ۔ الدَّ وارک نے وادی کوٹنگٹیکٹ کی مکیت حاصل کرنی تھی ۔ اارڈ سے وسِلَ اور لاروبُروكُ منى ونيا مِن نقل مكان كرني كيلينه نامهويهام كررم تھے۔ ایک مشننبہ روایت میمی ہے کہ اولیور کرامول بھی سمندر بار جانے صرف شاہی حکم اتفاعی کیوجہ سے رک گیا۔ گریزیادہ بقینی ہے کہ میمیڈن نے دریائے ناراکینٹ کے قریب ایک قطعہ زمین کا خرم بها بقا به جان میدن الیک کا دو ست اور اک بخته قاملت كالتخص تقا - اسي لوگوں كو سمحانے كى بيش وت لفى - اسكى حِدث وَمِن اللَّي مهارت على أور السَّى مُحنِّت أَمَيز أَفَا فَى إَكَيْرِكُ وَ این نظیر آب ہی تھی ۔ سالہ کے جری قرضے کی ترکت سے الکھ كرك وه يبليهي ابني طبيعت كي مضبوطي كا ثبوت دكيكا بحا ـ اسنے اب بھر اسی قسم نے انگار سے کام لیا ۔ اور محصول جہاز کو لیک بساور جب بیر ک ) جنوری من خلاف قانون انتصال قرار ویکر مکک سے حفاظت قانونی کا مطالبہ کیا۔ شال کی مقاومت کی خبر سنکر لوگوں میں جوش بیدا ہی ہو ما مقا کہ عین اس حالت میں ہیمیڈن کی مقاومت کا حال معلوم ہونے مَّام الْكُلْسَانَ مِن ايك سنسى بيدا بوكئى ـ اسكانْليند كا بيانهُ صبرلرز ہو کیا تھا۔ انگلسنان میں لوگ محصول جاز کے شعلق صدوحمد کے شروع ہونے کا انتظار کررہے تھے کہ باوشاہ نے اپنے قطعی

مقاوت

بالميت تمجزونيم

وآخری احکام سے آؤنبرا کے یادریوں کو مجبور کردیا کہ وہ گرجوں میں نیا طریقهٔ عبادت جاری کریں ۔ نیکن سنٹ جائلز کے گرھا میں نی کنا عبادت کے کھلتے ہی ہا، سہی بریا ہوگئی اور اس ہاہمی نے بہتا ہے ہولائی ایک خونماک شورش کی صورت اختیار کرلی ، حبب گرجا خالی موگیا اسوقت یادری نے اس کتاب کو بڑہا ۔ سکن بددلی کی ترقی نے جوں کو خوفزدہ بنا دیا اور انہوں نے فیصیلہ کیا کہ باہشاہ کے حکم کامشا يبقا كدكتاب خريد بيجائ اسط استعال كرف ذكرن كى كولى شرا تنبی متی ۔ چنانجہ اس کتاب کا استعال فررًا ترک کردیا گیا اور اسے دوبارہ جاری کرنے کے متعلق جو غضبناک احکام الگلتان سے ائے اس پر اسکاٹمینٹہ کے ہر صفے سے اعتراضات کی بھوار ہونے ر مرف تنها و يوك ليناكس اينے سات السط ورخواس عدالت ميں لایا تقا۔ اسکے ساتھ ہی یادری' امرا اور معززین سب کے سب اونبرا میں جمع ہو گئے ناکہ ایک قوی مقاومت کا انتظام کریں ۔ اسکاٹلینٹہ کے ان طلات کا فوری اثر یہ ظاہر ہوا کہ سرصد کے جنوب جانب بدولی کا علانیہ اظہار ہونے لگا۔ لاؤ نے یرن کی صحیم کتاب کا صلہ یہ دیا تھا کہ اسے تید خانے یں ڈال دیا تھا لیکن اس سے اسکی ہمت میں ذرا بھی فرق تہنیں آیا اور قید خانے ہی میں است ایک نیا رسالہ لکھ ڈالاجسمیں اساتھنہ کو گرگ درندہ اور شیطان کے امرا کہاگیا بخا۔ اسکے ساتھی قیدی جان بیٹ وک نے اپنی کیٹینی میں مکھا تھاکہ" دوزخ کے دروازے کھل گئے ہی اور شیالین جُتّے وعامے پیضے ہوئے ہم لوگوں میں آملے ہیں " لندن کے

أبخ الكلسان خنوم ایک یادری کو بائی کمین نے فامون کردیا تھا۔ اسنے تمام عیا کیونکے نام یہ استدعا شایع کی کہ"اساتھنہ کو روحوں کے تباہ کرنے والے 'خوتخوار' ورند اور رفال کے دوست مجھر ان سے تحالفت کیجائے ۔ان تورات کے ساتھ عام ہددوی نے اگر یہ ظاہر نکر دیا ہوتا کیا جوش کا طوفان کس زور اسے اوٹھ رہا ہے تو اس قیم کے مفوات كى كونى يروا بھى ذكريا - يرن اور اسط رئيس رسالہ نويسوں كوجب لا فی نفده بروازی کے نقارے "کیکر اسٹار جمر کے سامنے عاصکیا اور اس عدالت نے ائی سٹمیر اور قید مادام الحیات کا حکم دیاتو ان توگوں نے بے بروائی سے اس حکم کو مُنا اُن کی سزا کے دیجھے کیلے جو مجمع ببلیں مارڈ ( صحن ابوان ) میں جمع ہوگیا تھا وہ ان لوگوں کے کان کشتے ہوئے وکھیکر آئیں اور سکیاں کھرنے نگا اور جب یرنی نے بزور بیکہا کہ بیکم قانون کے خلات ہے تو تام مجع میں ایک شور نگیا ۔ جب کیرنوک تید خانے کو جار ہے نظے تو سڑک کے كنارے بر ايك لاكھ باشدگانِ لندن جمع فقے - لوگ انبين شويد كا خطاب وینے تھے اور ان "شہیدول" کی یہ روائی ایک شاندار طوس معلوم ہوتی تھی۔ مام جوش کے اسطرح کیبیک ظاہر ہوجانے سے لَاذًا كُلُمِهِ سَالِيا كُرُ اسَى مُجُراتُ مِن فَرَقَ بَنِينَ آيا - بَرِنَ كَ سَفَرَ مِن جن روگوں نے اس خاطر مارات کی بھی وہ سب <sup>اسارچ</sup>میر کے رورو

طلب کئے گئے اور اسکے ساتھ بیورٹین جیابے خانوں پر منبی احتماب بیان کامقدم کی سختی ورار ا دلی کی سین اصلی خطر ان نامجم جشیوں کے بنک آمیز نومر علالله رسالوں سے نہیں تھا بلکہ اصلی خطرہ اسکا کمینیڈ کی روش اور ممیدن کے

إنت تم جزو نجم

مقدّے کے اثر عام کے اندر منی تھا۔ ججوں کے پورے اجلامیں باره روز یک محصول جہاز کے معاملہ میں تقریبی ہوتی رہیں۔ یہ أبت تمياكيا كه كزنشته زان مي يه مصول حرف شديد ومنكامي فرد کے وفت عاید کیا جاتا تھا اور بندرگاہوں اور ساحلی شہروں ہی ک محدود رہنا تھا۔ نیز یکہ باضابطہ قانون کے روسے اسکا اجرا قطعًا ناجائز تھا۔ بہ محصول علانیہ طوریر الگلستان کے توانین بنیاؤی کے خلاف تھا۔ م<u>قدمہ</u> ملتوی کر دیا گیا گر اس بحث کا ا<u>نز نے</u> صرف الگنتان بلکہ اسکا لمینڈ ریمی بڑا جایس نے اہل اسکا لمینڈ کی ورخواستوں کا صرف پیجواب ویا عقا که تمام بیرونی اشفاص دارالسلطنت سے جلے جائیں ۔ سکین اڈلٹرا کی مجلس شاہی اس حکم کو عل میں لانے سے مجبور منتی اُمراء وشرفا نے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے نتبل اپنے قائم مقاموں کی ایک جاعت نامزد کردی تھی اور اس جاعت نے تام موسم سرامیں بادشاہ سے سلس مراسلت جاری رکھی۔ دو سرب موسم بہار میں اس مراسلت کا سلسلہ ہوٹے گیا کبیونکہ ان کے منتشہ ہوجاً اور در کتابِ عبارت کے تبول کرنے کیلئے دوبارہ احکام آگئے تھے اس آناء میں انگلستان کے ججوں نے ہمیڈن کے مقدے میں بعد مدّت ابنا نیصله مُنایا ۔ صرف دوججوں ننے اسکے موافق رائےدی جو جاتا مللہ اور تین ججون نے قانونی وجوہ سے ان سے اتفاق کرلیا مقا گر باتی سات جوں نے کٹرت رائے سے اسے خلاف فیصلہ کردیا۔ ایک عام اصول یا قرار دیا گیا کہ خودسرانہ محصول کے خلاف جسقدر قانوں میں وہ بارشاہ کی مرضی کے مقابے میں مجتت ہمیں ہوسکتے

انت مروتنج ج بار کھے نے کہاکہ میں نے کہی زیریا نشنا کہ قانون بادشا ، ہے گر يرايك عام بات اور بهت صيح بهي ادشاه قانون بي جيفيل یخ نے دوسرے ججل کی رائے کا خلاصہ بیان کرنے کے بعدیکہا کر ایمین کے وہ تام قرانین جو بادشاہ سے حفاظت مکک کے اختیار کو سلب کرنے ہوں کا بعدم ہیں ۔ پارلیمنٹ کے جقد قوانین بیقرار وینے ہی که بادشاه کو اپنی رعایا کیر اور اسکے جان وال یر کوئی اختیار ہنیں ہے وہ سب باجائز ہں کیونکہ یارلمنٹ کے قرآبن

اس فنم کی متضاد باتیں جائز نہیں رکھتے '' نائب اسلطنت نے آرلینڈ سے سختی کے ساتھ لکھا تھا کہ ا میری خواہش تو یکھی کہ ، یمیڈن اور اسی قسم کے دورے لوگو کو

اتنے کوڑے لگائے جاتے کہ انکے حواس درست ہوجاتے جونے فیصلے پر اہل دربار بڑی خوشیاں منار ہے تھے گر ونٹورتھ صاف طور پر دیکھرہا تھا کہ اسمیڈن کا مقصد بورا ہوچکا ہے۔ اسکی مقاومت نے الگُستان کو اپنی آزادی کیطرف سے شنبہ کر دیا ہے' اور باورتامک

دعاوی کی اصلی حقیقت عیاں ہوگئی ہے۔ آخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیور بین کے مزاج میں جیسی درشتی وسختی بیدا ہوگئی تھی اسکا اندازہ

من کے نفیدے" کیسیداس" Lycidas سے ہوسکتاہے نبو اسی زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اسنے اولاً منانت وزی کیساتھ اظهارِ کئے کیا ہے گر پیر لکایک اسکا غصہ بھوک اٹھا ہے كيونكم كليسا خطرات مي گفتا جاآ تھا" لوگوں كے مُخه بند ہي۔ اور حالت یہ ہوگئی ہے کہ یہ لوگ ایک بھٹر کو بھی ہنیں سنبال کھے۔

بالصينتي تعزدتم

بھوکی بھیری ان کی طرف تکئی رہیں اور کھانے کو ہنیں یاتیں گر روبا کے ہمیبت نک بھیرے نوب فراخی کے سابقہ روزانہ شکم سیر ہوکر کھانیں اور کوئی کھے ہیں کہتا ۔ لیکن ونٹورٹھ اور اور چاکس کو ابھی اس دورتی کل سے سابقہ بنیں ٹرا تھا جو وروازے پر تیار کھوای تھی اور اسکی مرف ایک ضرب کا فی متی ۔ عام مخالفت اگرچه بہت سخت بلوگئی تھی مگر فوری کارروانی کی ضرورت بمنی معلوم بوتی تھی کیونکر شال میں ایسی وقتیں بیدا ہورہی تھیں جن سے بقین کھا کہ مکوست مشکل میں برطائی اور مجبور ہوکر اسے رعایا سے مدد ہانگنا بڑے گی ۔ بادشاہ کیلمونسے بِنْجِنْ ير تام وه لوگ جنبين اس علم سے عذر تقا"ميزون" كے كرد جمع ہوگئے اور جانش ساکن وارسن کی صلاح سے یہ تجویز قرار یائی كم پيم فدا كے حنور ميں اسى تسم كا ايك عبد كيا جائے جيا اس زمانے میں ہوا تھا جب میری منہب پروسٹنٹ کے خلات سازش کررہی تھی اور آسپین آرمیڈا کی تیاری میں مشغول تھا'اور لوگ ازروٹ علف اسکی پابندی کا اقرار کریں ۔ اس موقر عہد کئے آخری الفاظ یہ کھے کہ ہم خدائے عرقص کا نام لیکریہ وعدہ کرتے اور قعم كھاتے بي كه مم مذكوره بالا منبب كى يابندى والحاعت ير تأبت قدم ربینگ اور بتوفیق ایزدی اس قوت کو کام یس لاکر جو نداوند 'تعالے نے ہکو تبنی ہے اسکے خلاف تام مغرشوں وخرابوں کو رو کریٹے ۔ اُڈنبرا کے گرے فرار کے محن کلیای

بالكث تم خرو تنجم

ام میٹاق پر نہایت جوش و خروش کے ساتھ وستخل ہوئے ۔اطہبان ومُسَرت کا بیمالم تھا کہ ہولوگ قانون کی ذمّی سے خارج ہو یکے اور فتندیر داز قرار یا چکے تھے وہ میر خدا کے اس عبد میں داخل كرك يُنَّهُ - اعيان واشراف كاغذكو أبنى جيبوں بين ركھے مونے تام ملک میں روانہ ہو گئے اور اسپر لوگوں کے دسنخط عاصل کرنے گئے۔ إدرى اينے وعظول ميں عہدو ميثاق سے انفاق عام كيلئے دور ویتے تھے۔ لیکن درحقیقت کسی قیم کے اثر والنے کی مطلق طرورت ہیں تھی " دسخط کرنے والوں کے جوش کی کیفیت تھی کہ وسخلا كرتے وقت الى المخوں سے آلنو جارى ہو جاتے تھے يك يعف اوگوں کا ہوش بہاں مک بڑھا ہوا تھا کہ" رستظ کرنے کے لئے ابنے جم سے خون نکال کر روشنائی کے بجائے کام میں لاتے تھے اسکائینندگافتان اس ہوش ، ہی کی تجدید سے اسکائینند کی آزادی میں جو وقت آگئی ا وہ ان عبد کنندوں " کے لب و لمحب سے ظاہر ہے ۔ اس مناقشاً ختم کرنے کیلئے بادشاہ نے مارکوش ہلٹن کو خاص اپنی طرن سے امور کرکے بھی گر اسکالمیند پہنچتے ہی اسکے سامنے یہ ملابات بیش کئے گئے کہ بائی کمیشن کی عدالت بند کردیائے واعد ندی وكتاب ادعيّه دونوں وائيں لےلی جائيں ایک آزاد باليمنٹ اور ایک آزاد نمزیمی مجلس عامة قام کمائے ارکوٹس نے جنگ کی دیکی دی مگر اسکا بھی کھید اڑنہ ہوا اسکانلینڈ کی شاہی مجلس تک نے جالس پر یہ زور ڈالا کہ وہ رعایا کو الحبینان ولانے میں زیادہ فرا خدلی سے کام نے ۔ بادشتاہ نے ہمکش کو لکھا تھاکہ"میں اِن گستاخانہ قابائغر

مطالبات کو تبول کرنے کے سجائے مزا زیاوہ بیند کرا ہوں میکن ضرورت اسکی تقی که مجیم وقت حاصل کیا جائے ۔ لارڈ نارتھم لینیڈنے وَمُوْرِكُمْ كُو لَكُمَا كُمَّا كُمَّ بِهِالَ وَطَن مِن بِدُولِي كُفِينَةٍ كَي بِجَامِ بِرُهُ رَبَّكَ اور جارس کی حالت یہ تخفی کہ اس کے پاس نہ روید تھا نہ آ دمی ۔ اسنے اس ومدے پر البین سے قرض مالگا کہ وہ ہالینڈ کے خلاف ا ملانِ جنگ کردیگا اور او نزایر قبعند کرنے کیلئے اسنے فلیندرنسے دوہزار سیاہی لینا جائے گر دونوں کوششیں خانی گئیں نہ قرض ہی ملکا نہ سپاہی آسکے 'انگلتان کے کینفولکوں نے کچید بقم چندے کے طورہ پش کی گر اس سے خزانے کو کچید ایسا نفع بنیں پہنچ سکتا تھا۔ مالیہ : ارام ر بین کی گر اس سے خزانے کو کچھ آلیبا نفع نہیں کینچ سکتا تھا۔ عاراس نے مارکوئس کو یہ برایت کی تھی کہ جبتک نشاہی بیرہ دہائد دیاہ فور ته تين منو دار نه مو اش و تت تک وه کامل تفريق کوروکي م لیکن بٹرے کا تیار کرناہی فی نعنبہ وننوار تھا۔ درخفیقت یادشاہ سے یہے اسکائیننڈ ہی جنگ کیلئے تیار پروگیا ۔ اسکاٹربند کے وہ رضاکار جو جنگ سیسالہ میں کام کرر ہے تھے اپنے ہوا کیوں کی طلب پر جُوَق در مُوَق ولمن میں آنے گئے ۔ جنرل <del>آرتی</del> ایک آزموہ ہ کارسبلار نقط اور گسٹاوس کے زیر نظر اسنے من جنگ کی مہارت جائیں گھتی وہ اس نی وج کی سیبہ سالاری کیلئے سوئیدن سے اسکائلیندالگیا۔ برضنع بیں جنگ کا ایک محصول لگایا گیا اور پیقینی نشاکرتام موک اسمیں شرکت کرینگے ۔ اس خطرے نے آخرالامر باوشاہ کو میور کرویا کہ وہ اِس اسکاٹلینڈ کے مطالبات کو سطور کرلے گر پیر بہت جلد اس رعائت کو واسی لے لیا گیا اور نہی مجلس عاتبہ ابنی بوری طرح

بأريخ الكشان حضيوم

بانت تم جزوجيم جمع بھی نہیں ہوی تھی کہ اسکے بند کروینے کا حکم ویدیا گیا۔لیکن ملس نے قریب قریب عام اتفاق رائے سے یہ طے کر دیا کہ وه اپنے اجلاس جاری رکھے۔ طریق عباوت اور قواعد مذہبی میں جو بیش کیگئی تقیں وہ سب خارج کردنگیئی ۔ عکومت اساتفہ کو باطل فرار دیر اسقفوں کو ائنی جگھوں سے معزول کردیا گیااد طربق سیرین یوری وسعت کے ساتھ بھر قائم کر دیا گیا ۔ اس انتا میں یخبر ملی کہ عِالِسَ، یارک میں ایک فوج جمع کررہا ہے اور خود اسکاٹمینڈ کے منتشر نتاہ رستوں کی قوت کو کجا کررہا ہے' اسکا جواب یہ دہاگیا که او ٔ نیرا ٔ ؤ مبارش ٔ اور اسر کنگ یر تبعنه کربیا کیا اور دس مزارسیا کا سازوسالان سے درست آزی اور ادل مونٹروز کے تحت می اردین میں داخل ہوگئے' اور کیقولک ارل ہنٹلی کو قبید کرکے جنوب میں ليكني - شابى بلره جب درياء ورته مي نمودار موا تو بمائيا كا که اس سے مکت پر کھے رعب طاری ہوتا لزلی کیلئے جنگ کی ایک وجه بوگئی اور اسنے بین ہزار آدمیو بحے ساعقہ سرحد کی طرن کوچ کرویا ۔ چارس بشکل وریاء لوئیڈ کے پار پہنیا تھا کہ "وہ بُرمعا خبیده کم سیای دبینی کزلی، ونسلاکی بهادی پر خیمه زن مهوکر چالس که

> اساففهكي جنگ

مقابلے کیلئے تیار ہوگیا ۔ روبیبے نہ ہونے کی وجہ سے چارس کیلئے جنگ کا جاری کھنا منتكل مخفا - است مجبور بموكر ايك آزاد مجلس نرمبي اور اسكالمينيذكي پارلمنیٹ کے اجماع کی منظوری وینا پڑی ۔ تیکن وہ بروک کی اس تصالحت کو المتوائے جنگ سے زیادہ نہیں سمجھا تقا۔ ونٹور تھ کا

النبث تم عزو بنجم

آرُلینند سے بلیا جانے یہ نابت کرتا تھا کہ سخت کارروائی کا انتظام ہورہا ہے ۔ اہل اسکانگینڈ نے اس صلائے جنگ کا جواب یہ دیاکہ انہوں نے فرانس سے مدد مانگی ۔ اسکاٹلینٹد کے سرگروہیوں اور فراہمی وربار کے درمیان جو مراسلت ہورہی تھی اس میں سے ابک مراسلت چاکس کے افتد مگئ اور اس سے اسے دلیں یاسید بیلا ہوئ کہ اہل انگشنان اپنی وفاداری کے باعث اسکا کمبناً کی اس عذّاری کا مقابلہ کرنے کیلئے آمادہ ہوجائیں گے۔ ونٹورتھ جو اب ارل اسر لیفرڈ بنا دیا گیا تھا' برابر اس امربر زور دیر ہا تھا کہ اہل اسکا <del>آلینڈ</del>ر کو سرحد یار بھکا دیما جائے۔ اسنے اب جارش کی اس رائے سے اتفاق کرلیا کہ ایک یالبینٹ طلب کبجائے اور یےمراسلت اسکے ساتنے بیش کیجائے ۔ اس سے بادشاہ کے خیبال کے موافق لا<del>عالہ ایک جو</del> پیدا ہوجائے گا اور اس جوش سے فائدہ اعظار ایک بڑی رقم منظور کرالی جائے گی ۔ اوہر چاکس نے وہ پارٹمنٹ طلب کی جواینے قلیل زمازً اجلاس کی وجہ سے مختصرالعہد بالبینٹ کے مام سے شونج مختصرالعہد او ہر اسٹریفرون فوجیں مجمع کرنے کیلئے بعبلت نام آرکینڈ پہنیا ۔ جودہ روز اپرایٹ کلم المر الذر اسنے اپنی مطیع بالمیٹ سے روسے واُدی منظور کر لئے اور کامیا بی سے سرست وقت پر الگستان آبہجا تاکہ وسٹ منسط کی یابینے اجلاس میں شک ہوسے گر جو سونیا گیا تھا اسیں اکامیابی ہوئ وارانعوام کے باک رکن کا یخیال تھاکہ اہل اسکانلینڈ در حقیقت اللَّكَاتَان كي آزادي كييلنُ رارب بين اور اسلنُ ابل اسكالينادير ان کے حلہ آور ہونے کی ہرایک نوقع غلط ثابت ہوی گرفقارشہ

النبشتم جزونجم

خطوط کو خامونتی کے ساتھ ملیحدہ رکھدیا گیا اور دارالعوام نے حب پنورسا یہ املان کرویا کہ عطائے رقوم کے پہلے شکایات کا رفع ہونا ضروری ہے۔ جب سک نمب محتیت اور پالمینٹ کی آزادی کی ضانت بنجائے گ اسوقت یک کوئی رفتم منظور ہنیں کیجاستی ۔"مصولِ جہاز" کے ترک کر دینےکے ومدے پر بھی پالیمیٹ اپنے عزم سے باز ندآئی ۔ آخر بین ہفتے کی نشت كوبعد اسم برطرف دِياياً-اسبر ايك مُحَبّ ولمن مركروه سنط جان نے یہ کہاکہ" کام کے بننے کے بہلے اسکا بگڑنا خروری ہے : مکک میں اس سے ایک عبیب و غریب حرکت بریدا ہوگئی ۔ ادر ناکھرلینڈ نے لکھا کہ مسی شخص کو یاو ہنیں کہ ممک میں اسکے قبل کھی ایبا انخراف عام بيدا بوابو" صرف ايك استريفره عفا جوان سے مرعوب منيں ہوا تھا۔اپنے یہ مجتت نگالی کر پارمبنٹ نے جو کاوشاہ کے ضروربات کو یورے کرنے الكار كرديا ہے اسك باوشاه" اب حكومت كى تام يابنديوں سے آزاو ہوگیا ہے 'اور اسے حق ہے کہ جس طرح جا ہے اپنی ضرورت کو بورا کرے ۔ ارل جنگ پر تل ہوا تھا اور شاہی فوج کی کمان دینے انتمیں لیکر شال کے طرف پیش قدمی کی ۔ لیکن اہل اسکا کمینڈ بھی سرحکو عبور کرنے کیلئے تیار نظے۔ وہ ایک اگریزی دسنے کی اکھوں کے سامنے اور اپنے تاور صلح سامنے اور اپنے تاور صلح اسی شہر سے موانہ کئے ۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ انٹی شکایات پر غور کرے اور "انگلستان کی یالبمیٹ کے مشورے ومنظوری سے ایک مشکم وقابل اطبینان صلح قرار و ہے اس درجوات سائق ہی یارک کی طرف ( جہاں چارش مایوسی کی حالت میں بڑا ہوا تھا)

164

بالثث تعزويم کوچ کرنے کی بھی نیارہاں شروع ہوگئیں ۔ اسٹریفرڈ کی فوج ایس بهیر سے زیادہ حقیقت ہنیں رکھتی تھی اور نب ید یہ ونز غیب کسیلرح سے بھی وہ اسے اپنے فرایش کی انجام دہی پر آمادہ نہیں کرسکتا تھا۔ مجبور ببوکر اسے یہ اعترات کرنا بڑا کہ اہمی وو بہننے گزریں تو یہ فوج کام کے قابل ہوسکے گی ۔ چارس نے مہلت حاصل کر لی گر اس سے میں كِيم فائره نموا - اسك عقب من الكلتان بمي بالكل بغاوت ير آماده كفاء لندن کے مزدوروں نے لیمبتہ میں لاؤ کو گھرلیا ۔ سنٹ یال می ہائین کے اجلاسوں کو منتنز کرویا۔ ہر کلم اس جنگ پر" اساقفہ کی جنگ کے نام سے یعنت بھیجی جارہی تھی ۔ نئے سپاہیوں نے اپنے ان افسوں کو فتل كردال جكى نسبت كبيتهولك بونے كا شك تقائر راستے ميں جسقدر گرجے ملے 'سکے قرباں مکاہ کے کھٹرون کو توڑ ڈالا اور اپنے اینے گھروں کو بھاگ گئے۔ لارو وہارتن اور لارو ہاورو دوامیرولنے جُرَائت کرکے نود باونتاہ کے سامنے یہ مرخواست بیش کی کراسکالمینڈ سے صلح کرلیجائے ۔ اسپر اسٹربغرو نے اہنیں گرفتار کرلیا اور پتوہز کی کہ اہنیں باغی قرار ویکو گولی ماروسیا ئے ۔ گر انگلستان کی ملسنتابی ایسی بیباکانه کارروائی کی مجرات نه کرسی - باوشاه اتبک اس فکر میں تنا کہ پالمینٹ کے ملب کرنے کی ذکت سے بی جائے۔ اس نے امرائی ایک مجلس عظے یارک میں طلب کی سکن امرا کے عام طوربر افکار کردینے سے یہ تجویز بکار ہوگئی جاراس کا دل فضے رشرم سے بعرا بوا نقا کر آخر مجبور بلوکر اسنے پیمر وسٹ منس میں ہرہ و میوانیا بار مینٹ کو لملب کیا ۔

تاريخ النكلستان حصيوم

14.

بابهشتم جزو مشتثم



الم ١٦ ----- ١٦ ١٦

( History of the Rebelion ) بناوت " ( استناو - کلیزندن کی تاریخ بناوت " ( کے متعلق ہیلر نیبیضیح کہا ہے کہ دو تاریخ کے بجائے ایک تذکرہ ہے یا رائکے کنے بڑی خولی سے اس کتاب کانجزیہ کرکے یہ ظاہر کیا عے کہ اس کے مختف حصول کی قدر قیت فتلف ہے۔ اس کے اعلیٰ طرز بیان اور واقعہ نگاری کی وجہ سے اس کتاب کا ادبی ڈو ہمیشہ قائم رہے کا گر جنگ سے قبل کے جس قدر واقعات اس میں بیان کی کی کئے میں وہ سب اسوج سے ناتص ہو گئے ہیں۔ کرمصنّف نے اسوقت جوروش اختیار کی اوربعد کو اسنے جس طرح یا رکیمنٹ کی کارروائیوں کو بیا ن کیا ان میں سخت تخالف پیا ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے دیدہ و دانستہ اپنے بارلیمنٹ والے مخالفین کے متعلق حاسدا نہ وروغ بیا تی سے کام بیاہے اور اہنیں بُرا کرکے وکھایا ہے۔ تمے کی "طویل لعبدمالینٹ ( History of the long Parliament کی ماینجے ( ایک حدیک صبیح و بے نوٹ ہے لیکن پارلیمیٹ کے کا مول کی اصلی کیفیت خور اسی کی کارروائیوں سے علوم ہونگتی ہے جنہیں سوالفاورانی اور سرسا مُنْذَرُ وَيُور نے ابنی یاداشتوں میں محفوظ رکھا ہے۔ ویوز کی یا دواشت ایمی شائع نہیں ہوئی ہے گرسطرفاسٹرنے

بابينتم جزوستسثم

اینی وو تصنیفول (تعرض اعظم") (The grand remonstration)اور "يانخ اركان كى گرفتارى" (The arrest of the five members) ميں اس سے بہت کچھ اخذ کیا ہے۔ تِنُورِتُمَ اور نیکس نے سرکاری کاننات کا جو مجموعہ جمع کیا ہے وہ اس عہد کے لئے لاہری میں ۔ بہت سے تذکروں سے بھی اس عہدیر روشنی بارتی ہے جن میں وائٹ لاک الدوا سرفلی وارک وغیرہ سے تذکرے خاص ہیں۔مسترجین نے اپنے شوہر کا ایک تذکرہ کھا ہے، بیکسٹر نے خور انی سوانح عمری تکھی ہے۔ یہ کتابی بھی کار سر مد ہں۔ آرمنڈی کا غذات اور ان خطوط سے جو کارفے نے جمع سے ہیں سَرُلِنیْر کے سعلق بہت وسیع سامان فراہم ہوجاتا ہے۔ اسکالمین کے متعلق بلی کے خطوط" اور سٹر برٹن کی کارنج ،کھنا یا سئے ۔ انگلتان اور سیر کیند میں کینھولکوں نے جو سازشیں کیں ان کی بابتہ کنگرہ کی تصانیف سے مفید معلوات حال ہوتے میں ۔ گیرو نے فیرکی تعلقات کے مُنعلق خاص نوحیک ہے۔ سٹر فارسط نے این کتاب <sup>در</sup> مربرین دولتِ عامّہ، Statesmen of the Common wealth دوسرے مربن کیاتہ تم کے حالات بھی بست احمی طرح بیان کئے میں اور مسٹر گولڈوں استھ نے ایک مغمون خاص کی متعلق لکھا ہے اس عہد کے عام حالات کے شعلق مسٹرسینظ فرڈ کی انتقالی مشریات " بغاوت عظمی ۱۰٪ ( ' (Illustration of the great rebellion

سے بہت سے قابل قدر ملات کا بنہ جِلتا ہے } (اس مخریہ کے لکھے جانے کے بعد مشر گارڈوئر نے اپن بابهتم حزوسششم

تاریخ سیمالله یک بینیادی ب میر)

جس طرح اسٹرنفیرہ ، ظلم مسم تھا کسی طرح جان ہم کانون مجسم تھا وسٹ منسٹریں نئی پارلیمین کے پہلے اجلاس کے وقت سے کاخر زمانے مک کم وارالعوام کا سرگروہ بنا رہا۔ وہ سمسط شام کے ایک عزز خاندان کا رکن تھا اور دوانت جی اس کے باس کانی تھی ۔ وہ سٹالٹلہ کی بارسینٹ میں نتخب ہوا تھا اور اسی وفت سے اس کی سیاسی سوانح عمری کا دور شروع ہوتا ہے پارلمنیٹ کے بند ہونے کے دفت وہ قید کردیا گیا تھا محمر تنظیلہ کی پارلینٹ کے متاز ارکان میں وہ بھی شامل سے ، اور جمیز نے جن بارہ "مفرائے سلطنت"کے لیے وإنط إلى ايك لاف كا عكم ديا تقاء ان مين ايك يم بھی تھا۔ جارتس کے ابتدائی مظالم کے مقابلے میں وہ جن مُعَبًا نِ وَطن کے ِ دوش بروش سیٹہ سیر رہا تھا وہ تقریباً سب دینا سے اُٹھ گئے تھے اور ان میں سے اب مرف مِيمَ إِنَّى رَبُّهِيا تَعَا كُلِّ بِينُعَا مِهِرَ مِركِيا ، كَانْنَ مَظالم سے ول عکستہ موکر ونیا سے رخصت ہوا کیلیٹ نے ما ور مِن جَانَ وي ونَنُورَتُهُ مَنُونَ مِوكِيا عَمَاء ايك بِي ره كياء گر اس کے صہرو استقلال میں کسی طرح فرق نہیں آیا تھا۔ اس محیاره برس میں جس قدر اطلم و جور طربتا کیا اسی قدر تم کی منظمت کا خیال ہی از خود کرتی کرتا تھیا۔ وی ایک

سعما

بابهشتم جزوستسثم شخص تقا جے اس امر میں تھی شک سیں ہوا کہ آخرالامرازای و قانون ہی کو فتح کال ہوگی اور اسی وجہ سے وہ مرشخص کا مرجع امیدولمجاء بقتین بن گبا تھا۔ اس دور کے اختتابم کے فریب کلیزنڈن اس کی نسبت لکھتا ہے کہ نہ کیمی کسی شخص کو اس سے زیادہ مرولعزیزی حال مہوئی ہے، اور نہ کسی میں اس سے زیادہ ایذا رسانی کی قوت بیدا ہوئی سے مِس نفرت کے ساتھ یہ الفاظ لکھے کئے میں اس سے اسک اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس نے یہ وکھا ویا تھا کہ انتظا مس طرح کرنا چاہئے اور جب انتظار کا زمانہ ختم ہوجائے تو عل كيونكر شروع كرنا جا يي وطويل العبد بإرامينك كا انتخاب جب ترب آیا تو دہ تھوڑے ہر سوار تا م انگلتان بیں دورہ کرکے رائے دہندوں کو آگاہ کرتا تھا کہ کیسا نازک وقت آگیا ہے ؛ دارالعوام کے جمع مونے پر وہ صرف ٹیون شاک کے نائنوے کی طنیت سے نہیں بلکہ دارالعوام کے مُسلّمہ سرگروہ کی حیثیت سے اپنی جگہ برآیا۔ ارکان مارمین میں وبہاست کے معززین کی کثرت تھی گر ان میں چند ہی آئیے تھے جو کسی سابق یارمیٹ میں شرکی موے سمول اور ان معدود بيند افراد ميں بھي کوئي تيم سے زیاوہ بالبیت نہیں رکھتا نفا کہ آتے والی تشکش میں پارمین كى روايات كو قائم ركه سكے - يم كى قصيح البياني ميں اگرجي الميك أور ونتورتم كاسى مجرأت و امر ننس عتى نكر اس كا

بالبهشتم مزوسنسشم وزنی اور منطقی استدلال ایک جم غفیر کے مطمئن کرنے اور انکی رینائی کے لئے بہت موٹر تھا کے کی مصبح البیانی کو اس کے مزاج کے سکون امورعامتہ کے انتظام میں اس کی نہارت و ترتیب اور مباحثے کو حسب مطلب چلانے کی علی توت سے تعویت مزید طال ہوگئ تھی تیم کے ان اوصاف سے پارلمینٹ کی کا رروائیوں میں ایک الیسی نظم و ترتیب پیدا **موگئی کہ اس سے قبل کبھی یہ کیفنیت خطامزہائی ہو**ی تھی۔ **یہ** خوبیاں اگرچہ بجائے خود بہت ہی قابل قدر تھیں، گریم میں ان سب سے بالاتر ایک ادر خولی تھی عب نے اسکے پارلمینٹ کے نیگرومہوں میں سب سے بلند ورجہ و پنے کے ساتھ ہی سب سے جلیل القدر تھی بنا دیا تھا۔ وہ اسکاسیامی یاننو ارکان جو سیٹ سٹیون میں جمع تھے ان میں وہی ایک می نماجس نے صاف طور پر یہ سجھ لیا تھا کہ کن مشکلات سے سابقہ ٹرنے والا نبی اور کس طرح ان مشکلات كا عمارك كرنا حاسة به تقين عقاكه باليمنيك اور بادت ه کے درمیان کشکش بیش آے گی۔ یہ مجمی اغلب عقا کہ اس مقا کہ وارالعوام کے گئے سنگ راہ <sup>ن</sup>ابت ہوگا۔ برابر کی طا تتو ل کے اس تصادم میں قدیم آئینی گروہ کی تمام میگ و پو و فتر بارینہ کی طرح بیکار تھی۔اس تضادم کے لئے قانون میں کو کی وفعر نہیں تھی اور نظائر سابقہ اسے نہایت ہی

كمرزعل

110

بالبشتم فزوستستم موموم و مشکوک روشنی بڑتی تھی۔نظائر کے متعلق تبم کے معلومات اور لوگوں سے کم نہ نفے نگر آئینی اصول کے معجینے بیں وہ سب سے طراع ہوا تھا وہ بیسلا انگریز مربر تفاحب نے انکنی تناسب کا اصول دریافت کیا اور اسے اپنے وقت کے ساسی حالات سے تطبیق وی اس نے یہ رائے تاکم کی کہ آئینی نظام زندگی کے غاصریں بارمین ک ورجہ باومتاہ سے بڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی رہے قائم کرنی کہ خود پارلینٹ کے اندر اسل شئے والعام ہے آئندہ کی تمام جد وجہد میں انسی ود بنیادوں پر اس نے اليني طرز عمل كى عمارت كھڑى كى - جب حيارتس نے تي الينٹ کے ساتھ بل کر کام کرنے سے انکار کیا تو سیم نے اس انکار کو إدشاه کی طرف کے عارضی وست برداری قرار ویا جس سے سنعُ انتظامات مونے یک عاملانہ اختیارات گویابروو ایوانهائے إلىمنت كم إنفه مين أسكة -جب واللاُمرو في امورعامه مين رکاوٹ پیدا کی تو اس نے انہیں تنبتہ کرویا کہ اس صورت میں دسلطنت کو بجانے کی وسد واری تہا وارالعوام کے ہاتھ میں آجائے گی کا اس وقت یہ وونوں اصول انقلاب انگیزمعلوم موتے تھے گرتم کے زمانے سے یہی وونوں اصول انگلتان کے نظام حکومت کی بنیا و قرار پاگئے میں ۔ جیز ووم کے كك سے چلے جانے كے بعد مجلس عارضي اور بإرسينٹ دونوں نے بیلے اصول کومتحکم کرویا آور سرس اے تا قانون

اصلاح " کے بعد ہرگا۔ یہ تعلیم کرایا گیا کہ مکس کی حکومت فی الحقیقت واللعوام کے فرند کی ہے اور اسے صف وہ وزرا انجام وسیکتے میں جو دارالعوام کے فریق فالب کے قائم مقام ہوں۔ درحقیقت مجم کا مزلع القلاب بیندوں سے بہت المخلف تم كياس قا۔ بت كم لوك ايس موے بيں جن كى طبيعت ميں اي وکاوت وسیع بهدری اور قوت علی یائی جاتی مواس کے مقصد میں اکرچ نہایت سنجیدگی و وقار یایا جاتا تھا گراس سے مزاع میں شَکْعَتُکی بکلہ ہوری زندہ ولی موجود تھی۔ وہ اسٹرافیر کے خلاف غضبناک الفاظ استعال سرنے کے بعد ہی لیڈی کارلائل کے ساتھ شیرس کلامی میں مشنول موجاتا تقامیس زمانے میں معاملات مکی کے بارتفکر سے اس کی زندگی کا خاند ہوا جارہ عقا، اس زانے میں تھی اس کی صبحت میں الیبی خوش وقتی و ولفرمیبی ما ٹی جاتی تھی کہ بیمپین طرفداران شاہی اس سر سیکڑوں لغو الزاما لگاتے تھے۔ اس کی طبیت کی ہی ایر زور توت و دلیذیر سہہ گری تھی جس نے اول ہی سے یہ طامبر کردیا تھا کہ آمیں فطرقً تهم لوگوں بر حاوی موجانے کی عجیب و غریب تالمیت موجود ہے اس نے فورا ہی یہ نابت کردیا کہ وہ نہایت باتدیم سیاست وال اور بہت ہی ! وقار مُقترر ہے وہ مبرآسانی کے ساتھ شاہ میستوں کی پیمیدہ سازشوں کا سرع لگا لیا تھا اس آسانی کے نباتھ وہ آنیے اشتعال انگیز ابغاظ سے عوام کے جذبات کو بھی مجڑکا ویتا تھا وہ آرمیڈا کی آمد سے

إبهشتم مزومششم

جار برس پہلے لینی سمششا میں پیا ہوا تھا اور اس کے جب اس کا صلی کام شروع مواسب اس وقت اس کاس زمانة كهولت سے گزر خيكا عقا ليكن طول العمد يارلمين سے پیلے ہی اجلاس میں اس نے ایک زبردست حکماں کے اوصا کا اظہار شروع کردیا تھا،سی بانتہارمت کشی و تحل کے ساتھ انتظام کی تا بلیت ، صبر ، موشیاری اینے گرو و میش کے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی طاقت المحتت مردانہ و عرم قوی سب خوسیاں موجود تھیں۔کسی انگریز حکواں نے السی تربعیا اور حکمانی کی الیبی قابلیت کا تھجی اظهار نہیں کیا ہے جبیبی اس سمرسٹ نتائر کے اسکوائر سے الھور میں آئی جیے اسکے وتتمن ازاہ حسد شاہ کی "کہا کرتے ہے اور ان کا یہ کہنا بالكل صحيح تھا۔

یارلینٹ کے انتخابات کے قریب زانے میں ہمیڈن مارمین و تیم کے تام الله متان میں گشت کرنے کی مطلق ضرورت نہ نتی کیونکہ پارلیمنٹ کی طلب سے ساتھ ہی تام سلطنت میں ایک نئی روح پیدا ہوگئی تھی ۔یورٹینوں کا نیوانگلینڈ کو جانا دفعت بند ہوگیا تھا۔ بقول ونتھراپ اُس تغیر نے تام لوگوں کو ایک نئے عالم کی توقع میں اسکستان کے اندر روک دیا کا پیورٹینون کے سرایک منبرسے عام بدولی کی آواز بلند ہونے لگی اور رسانوں کی سیایک بجرار ہوگئی بیں برس کے اندر تیس ہزار رسامے شائع ہوے اور

التُكُلِّسَانَ سياسي مباحث كا امكِ الكهارُ البَكْياء اركان وارالعوام حب عوم و انتقلال کے ساتھ وسٹ منتظر میں جمع ہوئے اسکے مقا کم بیل بادشاہ کے تذبذب امیرالفاظ بہت ہی متبائن معلوم موتے ہیں۔ مروکن این قصب یا صوبے سے شکایات کی ایک ایک درخواست اینے ساتھ لایا تھا علاوہ ان کے اہل شہراور کا تتکارو کی نئی نئی ورخواستیں روزانہ آتی رہتی تھیں۔ ان ورخواستوں کی جانح کرنے اور ان کے متعلق رائے وینے سے لئے حالیس کمیشیاں رمجاسیں) مقرر موٹی اور اہنیں مجلسوں کے معروضات کی بنا پر وارالعوام نے کا رروائی جاری کی۔ پرین اور اس کے ساتھ کے وویہ المُعَدا" مَبْدِهَا نول سے تخالے کئے اور جب یہ لوگ لندن میں موکر گزرے تو لوگ سرطوف شور تحیین بلند کرتے اور ان کے راستوں میں میمول بھیاتے جاتے تھے۔ شاہی عمّال کے سابھ میا وارالعوام نے بہت سخت برتاؤ کیا ۔ ہر صوبے میں پی حکو محیدیا کہ جن علمدہ واروں نے شاہی احکام کے موافق محکومت انکا کام انجام ویا ہے ان کی ایک فہرست تیار کرکے وارالعوام میں کمیش کلی جائے۔ ان عمدہ داروں کو" تصور وار" کے لفظ ے یو کیا گیا تھا لیکن پالمینٹ نے سب سے زیاوہ بادشاہ کے وزار خاص کو فتانہ بنایا۔لوگ لاق سے بھی اس ورجہ مَنْقُر سَي سَمَّ حَس قدر اسْلِفِيرُ فِي سِيرِ سَمَّ - اسْفُرِلِفِيرُو كا 

114

بالبشتم جزوستستم کیا تھا کور اُسے یہ امید نہ رکھنا جا ہے کہ اس ویا میں اسے معانی لمجائے گی بکلہ حصول معانی کے گئے اسے ووسری وینا میں بینیا دیا جائے گا ک وہ اس خطرے سے آگاہ تھا گرجاراں نے اسے مجبور کرکے دربار میں بلالی اور حسب عادت خود عمالت کرکے پارلینٹ کے سرگروہوں پر پہلے ہی یہ الزام لگادیا کہ انہو نے اہل اسکاٹلینڈ سے باغیانہ ماسلت کی ہے۔جس و نت وہ اپنی تجاویز چارتس کے روبرو بیش کررہا تھا اسی وقت یہ خبر می کہ بم اس پر عدّاری کا مقدمہ جلانے کی درخواست کیکر وارالاً عراس انوبر عاضم ہوا ہے۔ ایک شاہر اپنا جشدیعال کھتا ہے کا وہ نہایت عجلت کے ساتھ وارلام میں آیا۔ بہت وشتی کے ساتھ ورواز بیر آواز وی اور نہایت ہی غرور آمیز تکنت کے ساتھ آکہ سب سے آگے اپنی حاکم پر بیٹھ گیا، گربہت سے لوگوں نے اس سے فوراً بی یہ کہا کہ وہ الوان سے تکل جائے۔ اس ایک ہنگامے کی سی کیفیت بیا ہوگئی اور وہ مجبوراً اذن ملنے ک وروازے میں جاکر ٹھرگیا یہ جبوہ بلایا گیا تو اے یہ حکم الماکہ وہ الآور میں مفید رکھا جائے وہ ابتک اپنے عربم پر قالم تھا اور اس نے اپنے مخالفول کا جواب ترکی بہ ترکی کونیا جا ہا اور انہیں بر مذاری کا الزام لگایا کمر جب اس نے بولنا جو ان ہے جو ان سے جو ان سے جا ہے ہوگئا ہے ہوگئا ہے ہوگئا ہے مار کے اور ایک نفط بھی زبان سے نکالے بغیر چلا جائے لئے وارالاً کم کے داروغہ نے جب اسے

إب شتم حزو سشبثم

اینی حراست میں لیا اور اس کی عموار طلب کی تو وہ عموار دکیر بہت سے لوگوں کے ورمیان سے گرزما ہوا این گاڑی کب گیا اور کسی نے اس کے لئے ٹویی نراآباری حالانکواسی ون صبح کو انتگستان کا بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے سامنے ٹویی اُٹار کر کھوا رہتا! اس کے بعد ہی ہے در ہے دوسروں پر بھی زو ٹرنے گئی۔ڈنڈینیک (وزیر) بریه الزام لگایا گیا که اس نے عام عباوت سے انخان کرنے والوں کے ساتھ ناجائز رعایت کی سے یہ الزام سنکر اس نے فرانس کی راہ لی فی مفتح امحافظ مهرشاہی) پر مقدمہ قائم کردیا گیا اور وه تجی خوفزوه مهر سمندر پار بجاگ گیا خود لاژ بهی قیدخات میں ڈال ویا گیا۔ اس کے روز نامجے کے صفحات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے خطرات کا اثر محسوس کرتا تھا اور اس وقت اس سخت مزاج شخص کی طبیت سے کھھ عجب مرر و گُداز کا احساس پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں الوگول کی نظر سے بینے کے لئے شام تک لیمننھ میں ہرا رہا۔ ناز شام کے لئے میں اپنی عبادت گاہ میں گیا۔ اس روز زبوراوراشعیا بنی کی کتاب سے یا نجویں باب سے مجھے خاص سلی طاصل موئی۔ خدا مجھے اس کے قابل بنائے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے۔جب میں اینے بجرے ہے سوار ہوا، تو میرے سکڑوں غریب ہمسائے وہاں کھڑے ہوئے میرے بخریت آنے کے لئے وعا کررہے تھے۔ میں فدا کا اور ان توگول کا شکر اوا کرتا میر این چارس اینی شامی

ننظیم کی تباہی کو ہے بسی کے ساتھ دکھے رام تھا کیونکہ اسکاٹلینگ کی توام انھی کک شال میں خیبہ زن تھی۔ اِرسینٹ یہ سجھتی تھی کہ جبتک اہل اسکالمیند سریر موجود ہیں یا زمینے برطاف نہیں کواسکتی اسلتے اسے فوج کی برطرفی کے لئے رویے سے منظور کرنے کی کیچر عجلت نه مقی-اسٹروٹر نے صاف یہ اغتراف کیا کر بغیرانکے ہم کچھ نہیں کر مکتے ، مسلطینی انجی کک ہم سے زیادہ قوی ہیں ؟ ماریس کی حکومت کی ناجائز کارروائیاں ایک ایک کرمے منسوخ کی گئیں ۔ محصول جهاز کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ ہمیٹدن کے مقدّمہ کا فیصلہ نسوخ کردیا گیا اور حجول میں سے ایک ج قید کردیا گیا ایک فانون یه منظور مواکر اس مک کی ر عایا کایہ تدیمی حق ہے کہ تمام اہل مکک ، ووسرے ممالک کے وطن یذری اشخاص اور غیر مکی اس مکک میں جو کیھے مال تجارت لانا جا ہیں یا ملک سے باسر لیجانا جا ہیں الن بر كسى مسم كى رقم أعانت موصول بحرى يا اور كو فى كلكس بغير یارلینط کی شیرکہ منظوری کے نہیں عائد کیا جائے گا ک اس نا نون کے رو سے خود نمتا رانہ محصول لگا نے کا حق باوشاہ سے سلب موگیا۔ ایک "قانون سہ سالہ" نے یہ لارم کرویا کہ میریشرے سال پالیمنٹ جمع ہوا کرے اور انتخاب کا انتظام کرنے والے عہدہ واروں پر لازم قرار ولی کمیا کہ یا دشاہ اگر یالہنیٹ طلب نہ بھی کرے تو بھی وہ انتخاب عل بیں لادیں اصلاح کلیسا کے معالمہ پر غور کرنے کے لئے

إبهشتم جزوتشتم

ایک کمیٹی مقرر ہوئی اور اس کی راستے کے بموجب وارالعوام نے ر قانون منظور کیا کہ اساتعد وارالاً مرا سے الگ کروئے جائیں۔

بادشاہ کی طرف سے کسی تنسم کی مخالفت کے آثار نظام منیں کی موت مہوئے۔ یہ معلوم کھا کر وہ کلیسا میں حکومت اسا تھنہ کی موتوفی کے سختِ خلاف کے مگر دارالگرا سے ان کے نکل جانے کے متعلق اس کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اُس کو اسطر نفر آ کی جان بھانے کا خیال مصتم تھا گر اس کے موافذہ کی کارروائی میں اس نے کسی قسم کی مزاخمت نہیں کی ۔ ارل کا مقدمہ ومنطی خر الل میں شروع موا اور عام دارالعوام مواخذہ کی یائید کے لئے حاضر ہوا۔اس کارروائی ہے جس قدر بوش پیدا ہوگیا تھا اس کا اندازہ ہدردی و نفرت کے اس شور سے ہوسکتا تھا جو دونوں طرف کی بہری مہرئی بنجوں سے بند مور ہا تھا۔ المركفيرة نے يندره روز تک حيرت انگيز مهت و قابليت کے ساتھ ایک ایک الزام کا جواب دیا۔جس ورو کے ساتھ اس نے اپنی برتیت میں گفتگو کی اسے مُن کر لوگوں کی أنكھوں سے أنسو سخل يرك ليكن مقدم كى كارروائي كياك رُک گئی ۔ زیادتی اور بد اعالی اگرجی اس سے اتھی طرح ثابت مولئی تھی گر مذاری کے الزام کا نتبوت قالوناً کرور تھا۔ بعول ہم" انگستان کے قوامین خود انگستان کے خلاف سازشیں کرنے کے متعلق بالکل خاموش میں 4 ال<mark>وور ال</mark>ے سوم کے قانون کے موافق بفاوت صرف باوشاہ کے خلاف جنگ

بايبنهتم جزوستشتم كرنے يا اس كى جان كينے كى تدبيرتك محدود هے وارالعوام نے انے معاملہ کی تقویت کے خیال سے ایک کمیٹی کے اجلاس اکی کارروائی میش کی جس میں اسطر نفیرہ کے یہ زور دیا تھا کہ اس کی ارکینٹر کی فوج انگلتان کو زیر کرنے کے لئے کام میں لائی جا گر وارالاُمرا نے اس شہارت کو صرف اس نشرط سے مبتول کرتا منظور کیا که کل مقدیمه بالکل از سربنِ شروع کیا جائے تیم اور ہیمیڈن اس رائے پر قائم رہے کہ الزام بخوبی ثابت مردکا ہے، لیکن دارالعوام قابو سے نکل گیا ِ اور سنٹ جان اور ہنری مارٹن کی سرکردگی میں یہ بخرکی منظور ہوگئی که تمام عدالتی کارروا نیال ترک کردی جائیں اور " مخصوص قانون تعزیری" سے کام لیاجا اس کارروائی پر بہت سے ایسے لوگوں نے نفرین کی ہے جنگی مخصوص راے اس معاملہ میں مرطح قابل وقعت سجھی جانے کی مستحق قانون ے گریہ بھی صحیح ہے کہ اسٹرلفے ڈ کا جرم اس وجہ سے کم نہیں ہوسکتا کر وہ قانون عذاری کے تخت میں نہیں آتا تھا۔ورحفقت بہت سے سخت خطرات ایسے ہیں جو قومی آزادی کے لئے میٹ آسکتے ہیں اور صابط میں ان کے السداد کی کوئی صورت نہیں متیا کی گئی ہے۔اس وقت بھی یہ مکن ہے کہ کسی عام اضطرا کی حالت میں ایک خاص رائے کی پارلمنیط متخب موجائے اور جب بعد کو قوم کے خیالات درست سوجائیں اس وقت بھی وزرا توم کی مرضی کے خلات ووبارہ انتخاب سے اکار کرتے رہیں اور مگری حکومت کرتے رہیں ازروے کا نون یہ کارروائی

140

بابهشتم حزوستنسث صیح ہوگی مگر اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ وزرا الزام سے بری مِوجا مِن کے اسطریفیرہ کے کام قالون بغاوت سے تحت میں آتے موں یا نہ آتے ہوں۔ گران کامول کا مقصد یہ تھا کہ تمام قوم کی آزاوی پر حله کیا جائے۔قوم کا آخری چارہ کار ہی سے کہ وہ حفاظتِ خود اختیاری کے حق کو کام میں لادے اور «مخصوص تانون تعزیری "اسی حق کا اظهار ہے کہ ایسے تشمن کو کو سزا دی جاسکے جو کسی کلتے ہوے قانون کے تحت میں نہ آیا ہو اسطریفیر ﴿ اور حکومت اساقفہ کے بیانے کے لئے جارس اس امر رہ رضامند معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت کے عہد کے یا رسین کے سرگروہوں کو تفویض کردے اور ارل بڑ فرقی کو وزیر خزانہ بنادے اس کے سٹرائط یہ تھے کہ اساقفہ کی حکومت ذہبی مٹائی ذہائے ، نہ اسٹر نفر آج کو تیل کیا جائے لیکن دو وجهول سے بیگفت و شنود بند ہوگئی ' اولاً تو بر فر<del>ڈ</del> کا انتقال ہوگیا دوسرے یہ بیتہ جلا کہ جارکس اس تام دورا میں ایسے لوگوں کے مشورے بھی سنتا رہا ہے جن کی صلاح یہ علی کہ نوج کو بھڑکا کر آندن ہے حلہ کردیا جائے اِطاور ہر سأزش قبضه کرلیاجائے، ا<del>سٹریفیرڈ</del> کو رہا کردیا جائے اور بادشاہ کو یار کمنٹ کی غلامی سے نجات ولائی جائے۔ نوجی سازش کے وریافت ہونے سے ا<del>سٹریفیرڈ</del> کی قسمت پر مہر لگ گئی <del>لندن</del> کے بوگوں میں ایک جنون کی سی کیفیت بیدا ہوگئی ادرجب امرا وسطمنسط میں جمع موے تو مجمع نے الوان کو گھیرلیا

بالميشتم خزوششنم

اور"انصاف الضاف"كا شور مجانا شروع كيا- مرمى كو أمرا نے "مخصوص قانون تعزیی"کی منطوری وے دی ارل کی آخری امید باوشاه کی زات سے وابستہ تھی گر دو روز بعد اس قانون یر شاہی منظوری بھی نبت ہوگئی اور ارل کی شمت کا فیصلہ موکیا ۔ اسٹربفبرو نے جس طرح زندگی بسسر کی تھی اسی طرح اسنے جان بھی دی۔ اس کے دوستوں نے اسے اس امرسے آگاہ کیا کہ اس کے مثل کے دلیھنے کے لئے بہت بڑا مجمع ہور ہا ہے، اس نے مغرورانہ انداز سے یہ جواب دیا کر میں جانتا ہوں المری که کیونگر موت بر اور عوام الناس بر ایک ساتھ نظر ڈالول۔ میں خدا کا خکر کرا ہوں الجھے اب موت سے کوئی خوف نہیں ہے ، میں اس وقت اپنی صدری دیسی ہی خوشی سے آثار تا ہوں جیےبہتر پر جاتے وقت اُ آرا کرا ہوں کا جس وقت اس کی گرون سرتبرطا ، خاموش مجمع ایک عام شور مسترت سے كُوبَعُ ٱلنَّاءُ مَدْكُولَ بِيرَاكُ رَوْنَ كَيْ كُنَّ بِهِ الكِيبُ مُنارِب سَ كُلَّفَنْا بج لگا ایک ماخرانوتت شخف کھتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس نہریں آ کے سکھے کے سے اس نہریں آ کے سکھے غوشی نوشی والیں گئے۔ یہ لوگ این ٹوییاں ہلاتے ہوے اور سرطع یہ اظهار مسرت کرتے ہوئے جس جس قصبے سے گزرے برابر آواز دیتے تھئے کہ اُس کا سرکھ گیا س کا سرکٹ کیا '' پالمینٹی وزرات کے قائم کرنے کی کوسٹش میں ناکامی شکوہظم فوجی سازش کا کھل جانا اسٹرفیرڈ ، کا مل ان تمام طالات نے

بالبشتم جزوستسثر طویل العهد بالیمینٹ کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کردیا' ماہ مئی سک یہ امید تھی کہ دار اِلعوام اور بادشاہ کے درمیان کوئی صورت اشتی کی پیدا موجائے گی اور جو آزادی عال موکمی سے اس کی بنا پر حکومت کا ایک یا طریقہ قائم ہوجائے گا ، گر اس کے بعد اس قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔نوجی سازش کے وقت سے طرح کُو کی افوالیں کھیل رہی تھیں اور ایک اضطراب سا بیدا موگیا تھا۔ جیند تختوں کے نوٹ جانے سے بارود والیسازت کی یا د تازہ موکئی اور ارکان دارالعوام سے تکل بھا گے اس کئے کہ انسیں پورا یقین ہوگیا تھا کہ نیلجے سرنگ لگی ہوئی ہے۔ وومری طرف عارنس یا مجفتا کفا که ننی تجاویز بر اس کی منظور بجبر طل کی گئی ہے اور جس وقت بھی اسے موقع کے گا وه ان تجاویز کو کالدرم کروے علا ۔اس خوت و سراس میں مر وو ایوانهائے یارلینٹ نے متسم کھائی کہ وہ پروٹسٹنٹ ندمب اور عام آزاوی کی ها طت کریں گے ۔ کچھ داول بعد اسی تمسم کا حلف ان تام ہوگوں سے تبھی لیا گیا ہو ملک خدمات کیر متعین تھے اور 'رعایا کے بہت بڑے جسے نے از خود میمی ملف أنفایا۔ اس جوابی انقلاب کے خوف سے بِمَيْدُ اور دارالعوام کے اعتدال بیند ارکان نے بھی اِس تا نون سے اتفاق کرلیا کہ موجودہ پارلمینٹ خودانی میں کے بینیہ برطون نہ کی جائے۔ پارمین کے تام مطالبات میں سی سیلا مطالبہ تنا جوصاف صِا انعلاب الكيزمعلوم بوتا عا أس منظور كركين تئے معنى يہ سے كه بادشا م

إبضم جزوكششم

سادی رہے کیا کی طانت ہمیشہ کے گئے قائم ہوجائے۔ چارنس نے بغیر کسی اعتراض کے اس قانون پر رسخط کردیئے گروہ سیلے ہی بار مینٹ کے شکست کرنے کی بخویز سوینج رہا تھا۔ اس وقت یک اسکا گمینڈ کی نوج نے اسے وا رکھا تھا لیکن اب رقم کی ادائی اور فوج کی وانسی میں زیاوہ تاخیرِ کی گنجائش تنہیں تھی۔ اور وونوں ملوں میں صلح کی تجویز منظور ہوگئی ۔ الوانہائے بار مین سنے ہنی اصلاح کے کاموں کو پورا کرنے میں عبلت کی ، مجلس شال چیمبرکی بطرفی اور مجلس سرحد ولميز كے بے قاعدہ عدالتي افتيارات مسوخ بوظيم تھے اور اب اسٹار جمیر اور علالت ہا لئے کیشن کے دوانی و فوجداری اختیارات كقلم إطل كردئ على غير مولى عدالتول ميل إى كميشن أخرى عدالت متى جبير شابانِ ٹيو اُركا مدار كارره حيكا تھا اس كام س نهايت عجلت كى كئى كيونكة تاكم كى كُنَّا كُنْ بنيس ربى تقى دولول فوجس منتشر كردى كمى تتبس اور الإلسكالميثان افي كمرول كى طرف روانه مونا ستروع مى كيا عقاكه باوستا ، في اضیں بھر وائیں لانے کا ارادہ کرلیا پارلمیٹ کی النجاول کے باوجود وه لندن سے الزنبرا طاکیا اور دہاں ک مجلس نمین و مکی کے سرایک مطالبے کو منظور کرلیا۔ رہیلین عبادت میں تشرک ہوا، ارل ارکالل اور محب وطن سرگروہوں پرخطابات و مراعات کا سینه برسادیا - چیر مینے تک اسے الیبی سرد لغزنری ما ما کا میان کا این کا مینٹ سر ایک خون طاری مولیا۔ مال رہی کہ انگلستان کی آیار کمینٹ سر ایک خون طاری مولیا۔ حارتس کی آمد کے قبل ارل انظروز محب وطن فراق سے ملی مرگیا تھا اور ای وج سے وہ قلع الخبر میں مید

191

بالبهشتم حروسشتم کرویا گیا تھا<sup>،</sup>پارلینیٹ کو معلوم ہوا کہ <del>چارکس</del> برابر اس سے ساز کرتارہ تھا اس کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ ہمالین اور آرگانل پکایک وارا ککومت سے نکل گئے ہیں اور بادشاہ پریہ الزام لگاتے میں کہ وہ انہیں وغا سے گرفتار کرکے ملک سے بالہر بھیحدیثا جا ہتا تھا - ان حالات سے جارتس کے منعوبوں کے متعلق یار المنٹ کی تشویش اور بڑھ گئی۔ ایر النظ سے بکایک جو خبرس

المیں ان سے اس تشویش نے اضطراب کی صورت اختیار کرتی۔ اسٹریفیرڈ کے بعد سے وہاں حکومت کا نام و نشان بھی باقی

نیں رہا تھا اس کی فیق ' کے ساہی منتشر ہوکر تمام مک میں بھیل گئے تھے اور بہ ولی کی دبی ہوئی جنگارلوں کو

سلگا رہے تھے، انسٹر میں حیرت انگیز قوت و رازداری کے

الراتينائي ساخه ايك سازش كا انتظام موا - المربزي بو آبادي سے ليے بغاوت جو ضبطیاں عمل میں آئی تھیں اہمیابی ا<del>سط</del>رنے فراموش نہیں

اکتوبیلا کیا تھا اجس وقت سازش طامر ہوئی تو جزیرے کے مطلی و مغربی حصول میں ایک آگ سی لگ گئی - طبن محص

اتفاق سے بچ گیا گر اس سے ابر تام مک میں بےروک

**اوک** کشت و خون جاری ہوگیا جیند روز میں سراروں انگریز برباد بهو گئے اور افواہول میں ان کی تقدار دگنی <sup>مگ</sup>ئی <u>مشہور</u>

ہوئی۔ ہمارے زمانے میں واقعہ کانپور کی خبر آلے پرانگلستا

میں مبیا جوش جنول پرا ہوگیا تھا وہی کیفیت ان تھالیف

و مصائب کی خبروں سے بیدا ہوگئی تھی جو روزاند رو دب<mark>ار ارکھنیڈ</mark>

بابهشتم جزوسششم

کی طرف سے آرہی تھیں۔ ہوگوں نے طفید بیان کیا کہ کھرج شومروں کو بیولوں کے سامنے کاگر کھڑے کمٹرے سروالاکناکی آگھوں کے ساننے بحوں کے سر توٹر ڈالے گئے۔ لڑ کیوں کی عصمت وری کی گئی اور انہیں یخ بسته میدانوں میں ہلاک ہونے کے لئے برہنہ باہر نکال دیائی ہے لکھتا ہے کہ نبض اوسیول کو بالقصد جلا ویا ابعضول کو تفتین طبع کے لئے یا نی میں ڈبوویا ۔ اور اگر انہوں نے تیر کر باہر تکمنا جا او اننیں بھیوں اور گولیوں سے مار مار کر خشکی پر آنے سے روک دیا اور وه یانی ہی میں مرکئے لیعضوں کو زندہ وفن كرديا اور بعضول كو كمريك كالأكر فيمور دياكه بجوم ياس مرجائیں " ان میں سے بہت سی باتیں محض مبالغہ ہیں اور حالتِ اضطراب میں لکھی گئی میں نگر ندسی سیتنیت سے یہ بغاوت عام سابقہ بغادتوں سے نقاعت تھی۔ سابقہ شورشو کی طرح یہ کلت ادر سکیس کی کشکش منیں تھی بلکہ پروشنٹوں کے خلاف کیتھولکوں کی جد و جہد تھی ۔ حلقہ انگریزی کے اندر کے حاسیان ہوت اہر کے وحشی قبائل کے ساتھ برابر کے سُركِ سَمَّع ـ باغي انتي كو"متحده كيتهولك" كيت سق اور النول نے یہ عوم کرلیا تھا کہ" وہ سیح رومن کیتھولک ہز، کے عقائد و عبادات کے عام آزادانہ اجل کی حابیت کرنگے '' جب یہ معلوم بہوا کہ باوشاہ کے حکم سے اور اس کے اقتلا کی حالیت میں یہ لوگ ایسا کررے میں تو اضطراب دیرتیاتی بابهشتم *جزوت* شر

کی کوئی حد باقی نہیں رہی ان لوگوں نے یہ عبد کیا تھا کہ وہ ان عمم ہوگوں کے خلاف جم بالواسطہ یا بلا واسطہ شاہی اقتدار کے مٹانے کی سکوشش کریں " جاراس اور اس کے وَرُشْ کی حایت كرير كي النول نے ايك فرمان بھى وكھايا جس كى نسبت كهاجانا تھا کہ وہ اونبرا سے بادشاہ سے حکم سے جاری موا ہے اور یہ لوگ اپنے کو اوناہ کی نوم " کہتے تھے کہ یہ فرمان ورحقیقت جلی تھا گر جو نکه چارتس تو انگلستان کی عرب کا کچھ یاس ولحاظ نہیں تھا اس سے وہ بہت جلد باور کرلیا گیا۔ جارت کی نظریں یہ بناوت اس کے خالفول کے خلاف ایک کارکہ روک تملی اسے جب اس بغاوت کی خبر ہنچی تو اسِ نے سکون کے ساتھ یہ کھھا کہ مجھے اسید ہے کہ آئرکیٹ کی اِس خر بہے انگلستان میں اس قسم کی بیض حاقتیں کرک جائمنگی سب سے بڑکمر ین کہ اس سے فواج کا رکھنا ضروری ہوجا کیگا اور فدج حب اس کے قبضے میں ہوگی تو وہ یارسینٹ کا بھی ٔ مالک بن جائے گا۔ بارلینٹ اپنی جگہ پر یہ سجھتی تھی کہ آئرلینگر کی بغاوت ایک وسیع انقلاب کا بیش خیمہ ہے اوراسکالمیں لے کی فوج کی دائیں اسکا تمینڈ کی رضا جولی، او نبرا کی سازشیں سب اسی کا جزو ہیں۔ بادشاہ کی والیبی پر شاہ پرستوں کے بڑے زور و شور کے ساتھ خوشی منا نے اور نوو پارلمینگ میں ایک شاہی فرنتی شریق کے پیدا ہوجانے سے اس تشویش نے اصطراب کی صورت اضتیار کرلی-اس نے فرنتِ کو ہائیگ<sup>ا</sup>

بابرشتم جروشتم

نے رجو بعد کو لارو محلمیر نڈن مہوا) خفسہ طور پر ترتیب ریا تھا اور نے شاہ اس كام ميں الدو فاكليند اس كا شركي تفاء فاكليند ايك بيت ذی علم و صاحب کمال اور اینے وقت کے اعلیٰ درج کے آزاد خیالوں کا مرکز تھا بحث ساختہ میں اس کی نظر بہت نائر تھی اور تقریر میں بہت ماہر عقاب اسے نہیبی خیالات کی اُزادی کی بحید خواہش تھی اور وہ دکھیتا تھا کہ اس نمانے کی کمج بختیول میں اس آزادی کا خامتہ ہوا جاہتا ہے اسی وجہ ے وہ اِرلینٹ سے کشیدہ موگیا تھا۔ چونکہ اسے یہ اندلیشد تھا كر باوشاه سے تصادم موجائے كا اور وہ امن كا بجد خوالال تھا اور کمزور کے ساتھ اسے ہدردی تھی اس وج سے اگرچہ خود اس با دشاه پر اعتماد نهیں تھا گر وہ اس کا حامی و طرفدار بمِن گیا اور ایک السے کام میں جان دینے کے گئے ت<u>ا ر</u> ہوگیا جس سے اس کی کو گئ زاتی غرض وابستہ نہیں تھی۔ فاکلیٹند اور پائیڈ نے بہت جلد این مواونین کی ایک زبروست توت جمع کرلی ۔ ان میں سرفتھ کے لوگ تھے سراؤ منڈورنی سا جانباز سپاہی ان کا معاون تھا جس کا قول تھا کرٹرمیں نے تیس بر تک إداثاه كا نك كھاياور اس كى خدمت كى سے اب جھ کے یہ کمینہ حرکت نہیں ہوسکتی کہ اسے مجھوٹر کر الگ موجاؤل " الیے ہوگ بھی تھے جو جلد جلد تغیرات کے ہونے اور اساتف و کلیسا کے خطرے میں برجانے سے خوفزدہ ہوگئے تھے۔ اس کے علاوہ دربار کے طرفدار اور وہ تا بو برست جو سمجت

تھے کہ بادشاہ تجربت طبعہ غالب آجائے کا ؛ اس گروہ میں شامل سقے۔ پارلمیٹ میں ضعف آگیا تھا اور بیرونی خطرہ برمہاجا تقا۔ اس حالت میں کم نے خور توم سے مدد کی درخواست شكوهُ اعظم كى - اس نے جوا شكوة اعظم الله يارسمن كى روبرو بيش كيا ا نومر اس میں اس نے ان تام کا موں کو جنہیں یا رسیٹ نے انجام ویا تھا' جن مشکلات پر وہ گنالب آئی تھی' جد نٹے خطرے اسے دربین سفے ان سب کو تفصیلوار بان کیا تھا یارلمینٹ یر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ دہ استفیت کو موتوف کرنا جاہتی ہے اس" تکوه "میں یہ بھی ظامر کیا گیا تھا کہ پارسیٹ کا مقصد صرفِ اتنا ہے کہ ان کے اختیارات کو گھٹاوے سیاسی عثیت سے اس طعنہ کی بھی تروید کی گئی کہ پارلمنیٹ کا مقصد انقلاب بدا کرا ہے اس میں صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کر کلیا الكُتانَ ميں مان اللہ ہونے كے متعلق موجود الوقت قانون یر عملدر آمد کیا جائے۔ انصاف کے مناسب طور پر انجام بانے کی ذمہ داری کی جائے اور وزرا ایسے رکھے حاثیں جنمیں بار مینٹ کا اعتمام عصل مؤسع شاہی فرق نے اس کے خلاف بهت سخت مقابله کیا، ساختے پر مباحثے کموئے اجلاس اسنے طولانی ہو گئے کہ روشیٰ لانے کی ضرورت بڑی۔ اور نصف شب کو گیارہ رایون کی کثرت سے ''شکوٰہ '' منظور کیا گیا بعد کو جب اس کی اشاعت کے لئے رائے کی گئی تو گروہ تلیل نے باصابط اعتراض میش کرنے کی ٹوکشش کی اس

۲۰ با بستتم مزوستشم

وبے ہوے جذبات بھڑک اُسٹے بست سے" لوگ سروں پر ٹومیاں اللے کی ، بہتوں نے عموار نیام سے تکال کی اور زمین بر عوار کو شبک کر قبضے اپنے میں لے ہے ، حرف ہمپیڈن کے سکون و ځن تدبیریسی کشت و خون موتے ہوتے رکمیا یوونو فریق اس مشکوه » کو اس کشکش کا نازگترین موقع خیال کرنتے ہیں۔ کرامول نے وارالعوام سے مغل کر یہ کہا کہ' اگر یہ 'امنظور موگیا شنا گر ملک میں اس سے ایک خاموشی سی بیدا موگئی - لندن نے پارلمینٹ کی حایت میں جینے مرنے کی قسم کھائی اور سرمونیے میں پالیمنٹ کی حایت کے لئے مجلسیں قائم موگئیں، فوجی سازش کے زمانہ اصطراب میں وارالعوام نے اپنی حفاظت کیلئے اکب وستہ فیج کا با لیا عمام باوشاہ نے اسے واپس سے لیا تو عوام فوج کے بجاے کام کرنے کے لئے وسل منسطر میں جمع ہوگئے۔

پارلیمنٹ کی بیخ کئی و اتحاد عمل کے تورٹ میں سبھے پانج الیمن زیادہ جس مشلہ کا اثر پڑا وہ کلیسا کا مشلہ سا کے اصلاح کی گرفتاری ضرورت پر سب سفق تھے ادر پالیمنٹ کے اولین کاموں میں ایک کارٹاری ایک کام یہ بھی تھا کہ اس سے اس مشلہ پر غور کرنے کیلئے ایک کمیٹی نہیں مقر کی تھی۔ والالامل کی طرح والالعوام کا بیٹبتر دصہ بھی کلیسا کے نظام حکومت اور اس سے عقائد میں

وارالامرا سے تنل جائین - امراکی آزادی کے بال کرنے کیلئے اس قسم کی کارروائی کی اشد ضرورت ممی - کیونکه اساقفه کی تعداد اس قدر زیادہ تھی اور وہ بادشاہ کے اس قدر مطبع و منقاد سے کردارالعوام میں بادشاہ کی مخالفت کے روکنے کے سے عام طور پر ان کی تعداد کافی سجھی ماتی تھی لیکن ان لوگوں کے علاوہ ایک ترتی بذیر فرنق اور تھا جو انقفیت

الما تغاور ای کو ایک تعلم مسوح کرونیا جاستا تھا الله کے باعث کاروا پالینٹ کے عقائد عوام لیں بہت مقبول ہو گئے تھے ،اور برسٹیریت كى توليف نے متوسط طبق ميں ايك ميب توت ماصل

7.0

بابتشتم حزوستشتم

کر لی تمتی - لندن اور مشرقی صوبول میں اس طریفے کا زارہ زور تھا کیونکہ وہال کیلین اور مارش وغیرہ میند یا دریوں نے اسکی انتاعت سے کئے ایک مجلس بنائی تھی۔ پارٹمینٹ میں اس کے نائدے لاڑو آنڈویل اور حیند اور اشخاص تھے۔ دارالعوام میں سربیری وین اس سے زیاد و انتها بیند علین کی جماعت کا تا کم مقام عقا - مبی لوگ بعد میں انڈینڈنٹ" خود مختار کہلائے ال کے خیالات جس طرح حکومت اساتف کے خلاف تھے اسی طرح نخولین پرسبٹرٹٹ کے بھی مخالف سفے گمر فی الحال یہ لوگ يرسكرنيون كے ساتھ ملكركام كرتے ہے اور مقتدايان وين یر بھروں سے تکلیتہ فنا کرونیے کے مطالع کے باعث یہ ہوگ کشے تکلیتہ ''بنیکن'' کہلاتے ہتھے . طلم وجور کے خلاف اس کشکش عظیم میں اسکالمبینڈ کی روش اور دونوں سلطنتوں میں نہی اتحاد کے سیاسی نوائد کے خیال نے برسطین فرنت کی طاقت کو ٹرھادیا۔ کلیسائے الگستان کو عام پردسٹنٹ تکلیسا سے زیادہ تفریق طور پر ستحد کرنے کی خواہش سے بھی اس امرکوتویت حاصل موکئی۔ ملتن جولبیڈاس کھنے کے بور ایک سری یک غیر ممالک میں سفر کرتا رہا تھا واپس *آگر* اسی اتحا و مام کے خیال سے نہی جدوجہد میں کود ٹیا تھا۔ اس کا وعویٰ یہ تفاکم انگریزوں کا تمام دوسرے مہذب کلیساول سے اخلاف رکھنا کسی طرح مناسب نہیں ہے" لیکن باوجود اس دباؤ کے اور باوجود اس سے کہ اس خیال کی

بابتهشتم حزو مشتشم

" بنید میں مندن سے بینٹرینوں کی ایک درخواست بندرہ ہزار وتخطول کے ساتھ بیش موئی تھی۔ نہبی کمیٹی نے صرف اسی مسم کی معتدل اصلاحوں کی راے دی جیسی فاکلینڈ اور تم نے تجویز کی تھی ۔ بارشاہ کے اسکا کمینٹر روانہ ہوتے وقت وارالار نے ان اصلاحوں کو سترو کردیا تھا۔ اس کے والیں اُنے کے یہ اصلاحات کھرمبش کئے گئے۔ تم اور اس کے رفقاہجین تھے کہ کسی طرح اٹنے پیرووں کے انتلافات کو رفع کریں؛ اس کے اہنوں نے پرجوش پرسبٹرینوں کے دباؤ اور کلیسائی فریق کے خوف دونوں کو اسطرح ختم کرنا جا ہا کہ موسم بہار میں "نہبی کمیٹی"نے جو صورت مصالحت کی تجویز کی تھی ای قائم موجانیں لیکن وارالعوام کے سخت تعرضات کے باوجود به مسوده قانون دارالامرا میل برستور معلق رما؛ اس تعویق سے ال لندن کے مجمع میں رجو واٹٹ ال کے گرد جمع تھا) اکی جوش سیا موگیا۔ انہوں نے اسقفون کی گاواں روک لیں بلکہ دارالامرا کو جاتے ہوئے خود اسقفون کو زلیل کیا۔ دلیمنز نے غرور اور خصتے سے باعث اور دین اسقفول کو اینے ماتھ شامل کرکے یہ اعلان کیا کہ جونکہ اہنیں مشرکت بار کمینٹ سے روکا گیا ہے اس کئے ان کی خرجا ضری میں جسفدر کارروائیاں مولی ہیں سب کالعدم ہیں امرا سے اس اعراض کا روائیاں مولی ہیں سب کالعدم ہیں امرا سے اس اعراض کا یہ جواب دیا کہ جن مقتدایان دین نے اس پر وستخط کئے عقے ان سب کو نوراً <sup>ٹ</sup>اور میں مقید کردیا <sup>یا</sup> لیکن اس مخاممت

بالبهضتم حزومضتنم

ا دشاہ کے خاص منصوبوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگئی۔ دہاریو نے اب ملانیہ یہ کہنا سروع کیا کر اسقفوں کے روک لینے سے یہ ثابت ہوگیا کہ کسی آزاد بالیمنیٹ کا وجود باقی سیس رہا ہے ہے کہ اہنول نے ان سیاسوں اور افسروں کو جمع کرنا شروع کیا جو بہ کا اشرائی ہونے کیئے کیا جو بہ کاس روزگار جنگ آئرلین میں بھرتی ہونے کیئے کیم رہے تھے اور انہیں وہائٹ ہال کے جمع کے سامنے لاکر کھٹا کردیا۔ اس سے اشتقال اور بڑھ گیا یہ دونوں ذلی ایک دوسرے کو طنزا کا دنہ بیٹھ اور کیولی کے تھے۔ان کی ایمی مشکامہ آرائیوں سے پارمینٹ کو فرید خوف بیا ہوگیا گر چاراس یامینٹ

سے پارلیمنٹ کو مزید خوف بیا ہوگیا کمر جارس پالیمنٹ داؤنڈہیڈ کے لئے فوج محافظ بھیجنے سے برابر انکار کرتا رہا۔ اس نے و "اپنی شاہی عزت" کی قسم کھاکر یہ ذمہ لیا کہ وہ اپنے کون کیوبلیر کے ماند ان کی ففا طت کرے کا کمر جواب سے بعد ہی

اس کے وکیل قانونی نے دارالامرا کے روبرو حاضر موکر ہمیڈن ، بہم، البن اسکاملینظ کے اور ہیلرگ بر اہل اسکاملینظ کے اور ہیلرگ بر اہل اسکاملینظ کے اور ہیلرگ بر اہل اسکاملینظ کے ا

ساتھ باغیانہ مراسلت کرنے کا الزام عائد کیا۔ ایک مسلم بینامبر نے دارالعوام میں اگر ان بانچوں ارکان کو گرفتار کرنا میا بیارس کو یہ لیتین مقاکرہ، قالونی حدود کے اندر بے اور وارالعوام یہ سمجھتا تھا کہ باوشاہ کا بزات خاص کسی پر

الزام لگانا ایک طرح کی خود مختارانه زیادتی ہے میں سے الزام لگانا ایک طرح کی خود مختارانه زیادتی ہے میں سے

پار کمینٹ کے نہایت ہی عزیز حقوق بامال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنجال وارالعوام) ان طزمین کو جس عدالت بالبهشتم جزومث سثم

کے رورو باز پرس کے لئے طلب کیا تھا ، اسے اس معاملہ میں قانونی اختیار نبی عاصل نبیں تھا۔ دارالعوام نے مرف یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مطالبہ پر عور کر کیا اور سیاہ محافظ کے لئے پیمر در نواست کی ۔ بادشاہ نے کیا کہ در میں کل بواب رو گائے۔ م چنوٹ کاللہ دورے روز اس نے وہائٹ ہال کے گرو جع شدہ معززین کو ابنے ساتھ بیلنے کا حکم دیا اور کلہ سے بین گیر ہوکر کیا کہ وُہ ایک محفظ کے اندر اپنے ملک کا مالک ہوکر واپس آتا ہے یہ جب وہ مل سے کل تو شاہی سیاسیوں کا ایک عول اس کے ساتھ ہولیا اور جب وہ اپنے تھابنے والی پیشینٹ کے ہمراہ وارالعوام کے اندر گیا تو یہ غول وسط منظر إل میں تغیرا رہا۔ اس نے اسپیکر کو مخالب کرے کیا" تھوڑی ویر کیلئے این کرسی مجے دید سیم اس گرجب اس نے اس مجگر کو فاني ديجا جهال تيم بالعوم بيهًا كرتا تها تو وه يكه گهراكر رک گیا۔ اصل یہ ہے کہ اس کی آمد کی خبر پاکر دارالعوام نے ان پانچوں اراکین کو وہاں سے نمل جانے کا حم دیمیا تھا پارس نے دہیی آواز سے رک رک کر کما کہ ور معززین ، مجے ان اسباب کا افسوس ہے جکل وجہ سے میں یہاں آیا، کل مین نے ایک پیامبر کو بت ضروری کام سے بیجا تھا کہ وہ اُن لوگوں کو طاخر کرے جن یہ میرے حکم سے بناوت کا الزام لگایاگیاہے۔ بھے اس کے جواب میں اسمسی , پیغام کی نیں کبلہ تعیل کم کی توقع سی 4 اس بے کہا کہ

بابهشتم جزوستسشم

غدّاری کے بعد کوئی استحقاق خاص باقی نسی رہتا" اور اس سئے میں غور آیا ہوں کہ دیکھوں کہ ان مزیں سے کوئی یہاں ہے یا نہیں " سب طرف فاموشی چھاگئی۔ آخر چارٹس نے خود ہی پیر کا کر" وہ جاں کیں ہوں اننیں میرے حضور میں آنا چاہے " یہ ککر وہ ٹھیر گیا گر فاسوشی بستور قائم رہی تب اس نے بند آواز سے بدچھا کہ " آیا مشریم یہاں ہیں ا جب اس کا بھی کھے جواب نہ الما تق اکس نے الیکیر کی المرف نحا لحب ہوکر دریانت کیا کہ وہ پانچوں اراکین یہاں موجو و ہی یا نیں ۔ لنتھال نے گٹنوں سے بل جک کر کیا کہ ' اس ایوان یں نہ آئکہ میری ہے ، نہ زبان بیری ، اراکین کی جو مرضی ہو اس کی تعیل میرا فرض ہے " چاراس نے مضے سے جواب دیا کہ من خیر کیم مضایقہ نیں - میری آ بکہ بھی ووروں ہی کی تنبسنر ہے " اس نے عور سے ہرطرف ممكاہ دورائی لوگ پستور ساکت و صامت رہے۔ آخر اس نے کما کہ "یں دیکتا ہوں کہ وہ سب پڑیان اٹر گئی ہیں۔ مجے ایبد ہے کہ وہ جبوقت یمان واپس آویں کے تم فررا ہی انمیں میرے پاس بیجدو کے " اس نے یہ کمی کمدیا کہ اگر دارالعوام اینی خ شی سے انہیں نہ بیج گا تو وہ خوو اُنیں کاش کر لیا۔ آخریں امس نے یہ بھی جنا دیا کہ وہ کسی قم كا جبر و تشدر نيس كرا چا بها - ايك شا بداينا چشم ديده عال كفتا ہے كر" ارالوام ميں عبس پريشانی وفصے كے ساتھ

قرببنك

بالبشتم حزوستسشم

وه آیا تھا جاتے وقت اکس سے زیادہ مضلم و برافرونتہ کھا یہ اگر یہ پایخوں ارکان غیر عاضر نہ ہو جاتے اور وارالعوام پروقار سکون سے کام نہ لیتا تو بادشاہ کی اس مداخلت نارواکا انجام فونریزی پر ہوتا۔ و ہائٹ لاک وس وقت موجود تھا مہ ہ کھتا اسے کہ '' اگر بادشاہ ان اراکین کو وہاں یا جاتا اور اپنے بیابیوں کو اُن کی عرفتاری کے نئے بلاتا تو بقیناً ارکان دارالولم ان سے بیانے کی کوشش کرتے اور اس کا نیتبہ نایت ای برا کلتا " یہ مکن نہ تھا کہ اگلتان کے اعلی فاندانوں کے یا پھو معززین چپ چاپ دیکا کرتے اور وہائٹ ہال سے اوباش خود یاریمنٹ میں آکر اُن کے سرگرو ہوں کو گرفتار كرك جاتي يكن جارس اس خطرت كو ننيس سجسا تما-ان پانچوں اراکین نے شہریں پناہ لی تھی اور دوسرے روز بادشاه نے بذات فاص گلڈہال س آلڈرس و بزرگان شر) سے اُن کے حدالہ کردینے کا مطالبہ کیا۔ بب وہ وہاں سننہ والیں ہواتو مركوں پر مرطرف الا استفاقات! استفاقات " كى أوازين بلند مورتى تھیں۔ ان اراکمی کی گرفتاری کے گئے جو انکام جاری کئے گئے تھے ، ناظمان صوبجات کے اُن کی کھے پراو نہ کمی اور چار روز بدجب اُن کے فدار ہونے کا اعلان کیا گیا تو اُس پر بھی ممی نے کیے خیال نہ کیا جامت حامیان شاہی خوف زوہ ہوکر وائت ال سے عل سمنی اور چاراس عویا باکل اکیلا رہیا۔ اُسکی وس عزما وست ورازی کے باعث اُس کے پارلنٹ کے نئے

إبثتم فزوشتم

دوست اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور اس کے وزرا فاکلینڈ اور کولییر (جنیں اس نے اپنے سے ووستوں سے نتب کیا تھا ) اس کے شرکہ نیں رہنے تھے، لیکن یاوجود، آسس تنهائی کے بی چاریس الانے پر آمادہ تھا۔ شمال میں ایک شاہی نی جے کرنے کے ایم اران تولیل کو روانہ کیا گیا۔ وسویں جنوری کو یہ خبر ملی کہ وہ یا نچوں اراکین شان و شوکت کے ساتھ وسن منشر کو وایس آلے والے ہیں۔ جارتس پر اس خبر کا یہ اثر ہوا کہ وہ و انٹ بال کو چھوڑ کر ہمیٹن کورٹ اور ونڈسر کو چلا گیا۔ ادہر لندن اور سار تھورک کے تربیت یافتہ دستوں اور لندن کے لاوں نے یہ ملف اٹھائے کا وہ یاریمنٹ، سلنت اور بادشاہ کی تفاظت کریں عے ،، اور تیم اور اس کے رفقا کو ۔ نیزیں سے سرار کر وارالعوام میں لے آئے اور ملک سامان جنگ کی غریداری کے لئے شاہی جواہرات لیکر وُوور سے جنگ کی تباری ردانہ ہو گئی ورشہ سوار ،، امالیان شاہی پیمر بادشا و کے گرو جمع ہو گئے اور بارشاہ کے جانبدار مطابع نے ہائیڈ کے متب کئے ہوے سرکاری کا فذات کا ایک سیلاب تام ملک میں با دیا۔ یالینٹ نے کثرت رائے سے یہ اراوہ کیا کہ سلکنت کے بڑے بیک سلاح خانوں ( اَل ، پورسُستہ اور ٹاور ) کو اینے قبضے میں کرکے بکنگر ٹایر اور کنٹ کے زینداروں کے جلوس گھوڑوں پر سوار تعطُ اسلیون ( ایوانمائے یالینٹ ) کو جاتے ہوئے لندن كے اثدر سے ہوكر عزر ئے۔ ان لوگوں نے يارلينس كے

بانجشتم حزوششم

ساتھ مرنے جینے کی قسم کھا ٹی تھی۔ وارالعوام کی نئی چیٹیت کے متعلق سیم کے ولیرانہ اطلان سے دارالامرا خوفزوہ ہوکہ اپنے طرز عل سے باز آگیا تھا۔ پم نے علانیہ یہ کمدیا تھا کہ للطنت کے بچانے میں وارالعوام آیکی دوارالامراکی) تاخید و مدو کو بخوشی قبول کرلیگا لیکن اگر دارالامرا نے امدار نہ دی تو وارالوام این اوائے فرائض یں ہمت نہ ہارے گا۔ سلطنت رائع یا جائے گر وارالعوام کو اس امرکا افنوس خور ہوگا کہ آئندہ نسلیں یہ کیں گی کہ الیے خطر ناک ومشکل وقت میں سلطنت کے بچانے کے لئے وارالعوام کو بجبوری تنہا كارروائى كرنا يرُرى ك يَمِ ك ان الفاظ كا افر اس سے ظاہر ہوا کہ وار الامرائے اینے اراکین یں سے اساتف کے فارح كرفے كا قانون منظور كرايا عمر سب سے برا سوال يہ تھاكه توم سے سلح آوی میا کئے جائیں اور اس معامعے ہیں وونوں جانب کو شکلات ورپیش تقیں ۔ شابان ٹیوور نے یہ رسم بدنجانی تھی کہ وہ بذات خاص فوج جمع کرتے تھے ورنہ اُن ' سے قبل بادنناه کو نی نفسه یه اختیار ننیس تھا که بحالی امن یا غیر کئی طے کی مدافعت سے سوا اور ضورتوں کے لئے عام لموریر رعایا کو ہتیار اٹھانے کے لئے بلا کے۔شاہان ٹیوڈر کے اس فعل پر وارالعوام یں ایک مباحثہ کے دوران بیں اعراض بمی ہوجیکا تھا گر اس کے ساتھ ہی کوئی شخص یہ دعوی بمی نیں کر سکتا تھا کہ بغیر بادشاہ کے ایوان کائے پاریمنٹ

بابهشتم بزوسششم نے تحض اپنے افتیار سے تہبی فوی جمع کی جو اور چارتس ایک ایسی ملیشیا د محافظ مکب نوج ) کی منظوری وسینے سسے برابر انخار کر رہا تھا جس کے عمدہ دار ہر صوبے میں وہی لوگ ہوں جد پارلیمنٹ سے جابندار ہیں اس سئے دولوں فرنق میں سسے کسی فریق نے بھی آئینی نظائر کی پروا نئیں کی۔پارلینٹ نے ا بینے کم سے لیٹیا کی ترتمیب سے لئے لارڈ لفائنٹ ( سیدسالار) مقرر کر دلئے اور چارکس نے شاہی حکم سے فوج جمع کرنا تروع

امتداريخ حنتك

كردى اوشاه كو بنت برى مشكل بتيار كے ميا كرنے كى تھى۔ وہ ١-٢٠ ييل كو يكاكب شال كيسلاح ظافي بل ك سامني جاينها اور اندر بانا چاہا گر سلاح خانے کا نہستم سرجان ہوتھ اسکے سانے گشنوں کے بل گرٹیا گر در دار ہے کے کھولنے سے انار کیا۔ پالینٹ نے جب اُس کے اُس فعل پر اپنی پندید گی اللهركي أو شائي فريق ك اركان اپني جگهوں سے الله سكے۔ فَاكْلِينَهُ ، كُولِيبِيرٍ؛ إِنْيُهُ إِنْيِس امرا اور ساتھ اركان دارالعوام ك ساتھ یارک میں چارس سے جامع ان کے بعد تشکن د مانظ مرشای سلانت کی مہر نئے ہوے وہاں پہنے گیا۔ اہنوں نے کوشش یہ کی بارشاہ کی جنگ تجاویز کو روکیں الک کی عام نحالفت نے بھی ان کی اس کوشش کی تاثید کی - چارکس نے پارکفار کے زمیناروں كا ايك بت برا جسه مبور تو مور سي منعقد كيا تمار اسكا انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ درخواست کی کہ پارلینٹ سے مصالحت کرنی جائے۔ یونیورسٹیوں اور شاہی فریق کے امرا نے

بالبثتم مزوسشم

اسپنے نقر فی برتن تک ندر کروئ گرفی فوج کے ہتار و مصارن کی ضورت پوری نوسکی۔ ووسری طرف ان طابیان بٹا ہی کے ضورت پوری نوسکی۔ ووسری طرف ان طابیان بٹا ہی کا فو کل جانے سے ہر دو ایوا ہنائے پاریمنٹ کا اتحاد اور قوئ ہوگئی۔ لارڈ واردک بیٹرے کی کمان کے لئے نامزد کیا گی، شہریں ایک قرصنہ کھولدیا گیا جس بی عورتوں نے اپنی رسم عقد کی انگھوٹیاں تک ویدی استعال توت کی دہکل سے ہر دو ایوا ہنائے پاریمنٹ کا لیر سخت ہوگیا تھا۔ اُن کی آخری تجویز یہ تھی کہ شاہی وزرا کی تقرر و بطن، بارنٹ کی آخری کی بول سے ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بیارلس نے انسکا کی عرانی سب ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بیارلس نے انسکا کی عرانی سب ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بیارلس نے انسکا کی عرانی سب ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بیارلس نے انسکا کی عرانی سب ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بیارلس نے انسکا کی عرانی سب ان کے اختیار میں دیدی جائے۔ بیارلس نے انسکا تو بھر میں محض شاہ شطر نج رہجاون گا گا



## خانه بني

## چول ئى تائىل لىغات اگست<del>ىل ك</del>ىلى

ا اسسسالور جن كتابول كالبيك ذكر بوزيا سند أمين كتب ذيل الو الله المركب كرسكير من (1) سوانحفري ربو يرث مصرفينه واربرك (١١) سوانعمری فیرنکیس مصنفہ سٹر کلیمنٹس ارکھم (۳) فیربیس کے مراسلات اور رس کر کو کا تذکرہ ۔ اسیرک کی کتاب ( Anglia Bediviva ) انگلستان کی نجدیا سیاری سید محساکر جدیده " ( New model ) کے حالات اور الی کارر الیاں معلوم ہموتی میں ۔ کرامول کے متعلق سب سے زیادہ مشند کتا مر کار لائل کی کالیف کروه " سوانحمری وخلولی" ( Life & Letters ) ہے اسي خرات كا ايك ميش مها وخيره حمع كياليا عبط جن مي ايك امرآأد قدمیه کی سی جبتر و تاش اور ایک شاعر کیسی جنت طرازی دونوں یا نجاتی میں اس زانے پر بینے کر کلیرنڈن کی کتاب کی تدر بڑھاتی ہے اور اس سے کرنوال کے بغارت کی کیفیت بہت انجھی طرح وانٹے ہوتی ہے) عفت و شنود کے منقلع ہوجانے کے بعد دونوں فریق نے فو<sup>ی</sup> (ایجہل . جنگ کیلئے تیاریاں شروع کرویں ۔ مارمینٹ نے اپنی کارکن جاعت کے طور پر ایک" کلس" حفاظت عامتہ قائم کی تھی۔ بیمیڈن کیم اور ہورش

باثب تمحز وتتفتم

اس کمیٹی کے روح ورواں نقے ۔ انگریزی واسکاٹلینڈی مبدہ وارانِ فوج ندرلینڈز سے بلائے گئے تھے اور لارڈ کیکس فوج کا سیہ سالار مقرر کیا گیا تھا۔ نوج کی تغداہ بہت جلد بیں ہزار بیدل اور چار ہزار سواروں مک پہنچ کئی۔ پارمینٹ کی جانب اعماد بہت برُعا ہوا تُعا۔ ید مقایع کے بعد بگیٹرنے یہ اعتران کیا کہم سب کاخیال یہ تقا کہ " ایک ہی جنگ میں فیصلہ ہوجائے گا" کیونکہ بادشاہ کے ایس روبیہ وہنیار بالکل ہنیں تھا اور باوجو دیکہ اسنے فوج کے بھرتی کرنیں بہت سخت کنش کی پیر بھی اسے اپنے ہی سانفیوں سے وشوار می ہین آئی کیونکہ یالوگ لڑنے سے جان بیراتے تھے۔ لیکن خود عالی ١٢ إكست رشف كا عزم كرجيًا فقا 'اسن المُنكَهم مِن علم شابي بند كرديات شامكا وقت نقل اور تهم ون طوفانِ بادوباران جلدی ره چکا نقا <u>" مک</u> نے ا سے حب خواہش کوئی جواب نہیں دیا ۔ دوسری طرف الیکس جب لندن سے روانے ہوا ہے تو ایک مجع عظیم اسے خیرباد کہنے کیلئے مِع بوكيا عقا اليكس نے التميش ميں اپنی فوج فراہم كی پالمبنٹ سے اسے میکم ملیکا تھا ک<sup>ور</sup>وہ بادشاہ کے عقب میں جائے اور جبگ سے یا عبطرح ممکن ہو اسے اسکے وغاباز مشیروں سے جیموڈاکر پارمنیٹیں لے آئے '' جارس کے بیس ایک مٹھی بجر آدمی تھے۔ اگر سوارو نکے یند دستے اسپوتت یوش کرکے آجاتے تو جنگ کا فاتمہ ہوماتا کُر الیکس وافعی جنگ کرنے سے جھیک نظا۔ اسے پیفین تھاکہ محض رینی قوت کے اظہار سے <u>وہ ب</u>اوشاہ کو دبا دیگا ۔ <del>مال</del>س جب پیصے بھر شروبری پر آرہا تھا تو الیکس نے بھی اور مغرب کیطرف ڈیکر

إثث تمرز رغم

وَوَمِرْ يِر قَفِنه كربيا - بِيكِن ابِ يك بيك تام صورت معاملات بدل كُهُ کیتھولک اور شاہ برست بہت تیزی کے ساتھ ٰ اِدشاہ کے جھنڈے کیجے جمع ہو گئے' اور دلیرانہ کندن کی طرف کو چ کر دیا ۔ اسکس کو بھی دراسلطنت کی حفاظت کیلئے ورس سے بڑمنا ہڑا۔ بینبری کے قریب میدان بہل میں اُکھورشکل م وونوں فوص ایک ووسرے کے مقابل آگئیں ۔ یہ مقابلہ اجاتک ہوگیا تھا اور اس جنگ میں دونوں طرف کے سوار گھ مگئے جنگے شروع ہوتے ہی تفیقنگ فارشکیو ایک پورے وستے کے ساتھ الگہ ہو اور اس سے بارمین کی فوجوں میں ابتری بھیل گئی ۔ اسکے ساعق ہی دولوں بازؤں پر شاہی سواروں نے ویٹن کے رسالے کو میدان سے ہٹا دیا ۔ بیکن لارڈ البیکس کی پیدل سیاہ نے بادشاہ کے قلب کی سیاکو تورويا اور اگر شهزاده ريو يرك وقت بر اين وستول كو واپس ندله آلق عِالِسَ كُرْفِيَار بوجامًا يا است بهاكن يرمّا ـ رات بوجانے سے جنگ غیر نصل رکنی کر اخلاقی نفع بادشاہ کے جانب رہا۔ الیکس کو معلوم بکھا کہ اسکے سوار شاہی سواروں کا مقابلہ نہیں کرسکتے ۔ وہ وارک کی لوف ہٹ گیا اور دارانسلطنت کا رستہ کھلا رمگہا ۔ ریوبرٹ نے اس امررزور كه فراً بي لندن كيطرت برمنا جاهيه - نيكن اعتدال بيند شاه يرتون اس تجویز کی سخت مناهنت کی ۔ بیلوگ جطرح جارس کی شکست سے خائف ہتے اسی طرح اسکی کامل نتح سے بھی وڑنے تھے۔ اسلئے چاپس بھا، بادشاه فیالیال اکسفورهٔ می تصریب جہاں بڑے زوروشور سے ایکا گلفورو استقبال کیاگیا ۔ اس اتناء میں ریڈنگ کی قلنشین فرج نے اپنی کینگ سے تلعہ ریویرٹ کے سواروں کے حوالے کردیا اور اسنے جُرات کیک

بانتشتم جزو جفمة ر بنه روز این مین شهر بیا و در شاهی فوج ایمی تاییدمی مین شهریناه کی د**یوان**د ينجيه ليخيع گئی ۔ ليکن اس و نفھ ميں اہلِ لندن کا اضطراب رفع ہوجکاتھا اور الیکس کی فوج کے ساتھ کندن کے تعلیمیافتہ سیاہیوں کے معالج سے چارس کو بھر مبور ہوکر اپنے بُرانے مقامات بر ہٹ جانا پڑا۔ یارمینٹ نے اگرچیہ آئیں کی شکت تک اثر بہت جلد شادیا گرویمرا یں جاک کے داڑے کے وہیع ہوجانے سے بادنناہ کا یہو رار غالب رہا۔ ٹاکسفورو کے حصار کے باعث صوبجات طی اسکا نتبصنہ مضبوطی سے حجم کیا اور نتال میں دونوں فرنق کا تناسب باہی لیٹ گیا کیونکہ ادل بیکس نے نارتھم لینڈ میں لیک فوج حمع کوکھ مارک پر حلمہ کردیا نفا۔ اس صوبے کے یارٹمنٹ والے سرگروہ ارڈ نیزئیس کو وسٹ رائڈنگ کے صنعی تصبات کیلمن بلٹنا پڑا فروروی می جہاں پیورمیوں نے اپنے قدم مضبوطی سے جائے تھے۔ ملکہ کا البند سے اسلاح جنگ سیکر آجانا شاہی فوج کی بمت افزائی کا باعث ہوگیا' اور اسنے اپنے ہراول کو وزیائے ٹرنٹے کے یارآائی جس سے منٹرقی صوبھ جو یارمینٹ کی جانبداری میں بہت متقل تھے خطرے میں پر کئے ۔ ہردو ایوانہائے یالمینٹ کی برزور کوشنونے معاوم ہوتا ہے کر جنگ کا دباؤ کسقدر بررہا تھا۔ موسم بہار میں جو مراسلت جاری متی اسکا سلسلہ اس یرانے مطالبے کی وجہ سے منقلع بروكيا كد بادشاه كو ياليمينك مي وابي آما جامع ليندن سراع مفوظ کربیا گیا اور یارمین کے حامی اضلاع پر نبی لاکھ ہوند سالانکا محسول لگایا گیا ۔ آئیکس کی فوج کا سازو سامان ازمرنو دیست کیاگیا

بانتشتم جزوهمتم

اور اسے اکسفورڈ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بادشاہ خود سنو کیلے بشنے پر تیار تھا گر بھر بھی ارل اپنی تارّنورہ فوج کو خطرہ جنگ میں ڈالنے سے بس و بیش کراً رہا۔ اسنے صرف ریڈ بگ پر تبضہ کرلیا اور ایک میسنے تک یکار رل کے گرد خمہ ڈالے بڑا رہا۔

اور ایک جیسے تک بیار برل کے گرو خیمہ ڈالے بڑا رہا۔ بیاری کیوجہ سے البیس کے سپاہیوں کی نعداد کم ہوئی تھی (کارنوال کی اور شاہ برستوں کے اجابک صلے بھی ہوتے رہے' لامحالہ بیافییا (بغاوت بادشاہ کا پتر بھاری ہوتا جلا جاتا تھا۔البیس کی ستی کے باعث

چار کو ہوقع ملکیا کہ وہ مغرب کے شاہ پربتوں کی بغاوت کو تفویت دینے کیلئے اپنی حجود کی سی فوج کا ایک حصة آسفور دسے مغرب کو بھیجہ ہے۔ اہلِ کار نوال نے جس بہا دی وشرافت سے باد نناہ کی جانبداری میں حصالیا اسکی نظیر کسی دو سری جگہ ہمیں کی باد نناہ کی جانبداری میں حصالیا اسکی نظیر کسی دو سری جگہ ہمیں کی کارنوال انگلستان کی عام زندگی سے بالکل الگ کھا اس عبحہ کی کا باعث صوف اختلاف نسل وزبان ہی ہمیں تھا بلکہ وہاں کے لوگوں کا باعث صوف اختلاف نسل مبید کھا ۔ وہ اپنے مقامی مردارول کھنا اسی وفاداری کا برتا کو کرتے تھے جو کلٹ قوم کی خصوصیت تھی اور بادشاہ کے ساتھ وفاداری کو اپنی اس وفاداری کا معیار سیجھتے تھے۔ اسی وفاداری کا معیار سیجھتے تھے۔ اسوفت بھی انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ جنگ کا انز اپنے اسوفت بھی اندر انہیں آنے ویا تھا ۔ سیکن لارڈ اسٹیمفرڈ کے تختیں صوبے کے اندر انہیں آنے ویا تھا ۔ سیکن لارڈ اسٹیمفرڈ کے تختیں

بالینٹ کی ایک جیو ٹی می نوج کے لائسٹن پر حلہ کرنے سے ان لوگوں نے بھی عملی کارروائی نٹروع کردی-ہن کارنوال کی ایک منظم اللہ منتقری جامت سربَیول گزنیول کے سے شجاع شخض کی انتخایں

بالششتم حزومتم جمع ہوگئی ۔ ''ان نوگوں کی بریشان حالی کی کیبینیت تھی کہ اعلیٰ عرشدواڈ كو حرف ليك بسكت يوميه بير آماً كفا "اور ان كي فوج كے ياس كويا منتی بھر بارو و تھی ۔ گر شدایہ گرشگی اور قلّت تقداد کے باوجود یہ لوگ اسٹریٹن کی بہاڑی کی بلندیوں سے بار ار گئے اور تلوایں ہاتھ میں کیکر آسٹیمفرڈ کو ایکزٹر کی طرف بھگا دیا ۔ اسکے وہ ہزار آوملکا نقضان بوا اور رسد اور سامان کی گاڑیاں سب ضایع بگسیٰ ۔ شناہی سیسالار وہنی سررانف ہابٹن سب سسے زبادہ تا ہی سیسالار تھا شاہی فوج جب سمرسٹ میں بڑھی اور جنگ کا زور مغرب کیلےونگ تو اسی سیرسالار نے شاہی فوج کی کمان اینے ہاتھ میں لی البیکرنے اس فوج کے رو کئے کیلئے ایک منتخب فوج سروہم والر کے تحظیں روامهٔ کی لیکن وه البی با به کک بهی تنیس پهنیا نفا که سمسک بلته سے نکل گیا اور اہل کارنوال نے ایک تویوں کے سامنے سیئیر مور اسے لینسٹرآون ہل کے سے مضبوط مقام سے ہٹادیا سکن اس سخنت جنگ میں فاتحوں کے سرگرو ہوں کا نفضان ہوگیا۔ ہاٹن زخمی ہوا اور گر میول مارا گیا ۔ اسے تھوڈ سے ہی زمانے معدرِثل کے محاصرے میں ابلِ کارلوال کی اس حیو کی سی فوج کے دواور نامور سردار سرنکوسلیکنگ اور سرجان تربیونین کام آگئے سی دود ابھی نوجوان تھے' اکی عمریں اٹھائیس برس سے زلیادہ بنیں تھیں ان میں آلیں میں بھی گہری دوستی کھنی اور دولوں بیول کرنیول کے جبى دوست منته ي والركو اگرچه شكست بوگئ نفی گر جب

ان لوگوں کی تھی مازی فوج حصول امراد کیلئے اکسفورڈ کی طرف

اشتتم حزوفتم

رُهی تو وہ ان کے بیچے گگ گبا اور بالآخر اکے بیدل حصے کو <mark>دیوارز</mark>یں گھربیا ۔ نبکن شاہی سوار والر کی صفوں کو توڑ کر نکل گئے اور جالس نے جو فوج الی امداد کیلئے روانہ کی تقی اسے ساتھ لیکر پیم پیٹے اور والركى فوج كو بالكل ہى ياش ياش كرديا 'اور راوندو عوافن ير ایک نئی فق حاصل کی - معلوم ہوتا عقاکہ کارنوال کی اس بغارتے جنگ کی قست کا نیصلہ ہوجائے گا۔ ملکہ شال کی فوج سے خاکیا کو برابر تفنویت کیفخیاری منی اور اسنے دوبارہ کندن پر برہنے کا 🕯 عزم کرلیا تھا ۔ وہ ابھی اس تیاری ہی میں تھا کہ ریوبرٹ نے گھورہ <u>سے</u> کُلُکر بالیمبنٹ کی فوج پر ایک دلیرانہ بوزش کر دی اور میدان چاگروز میں سمیڈن کے سواروں کی ایک جاعت سے اسکی موسیلے ہوگئی ۔ جنگ کا خاتمہ شاہ پربنوں کی کامیابی پر ہوا۔ لوگوٹ دیکھا کہ ہمیڈن بالکل فلاف معمول جنگ کے ختم ہونے کے قُبل ہی گھوڑ ۔۔۔، پر سوار جیلا جارہا ہے، اسکا سر جبکا ہوا تھا اور دونوں ہانا گھوڑے کی گرون پر رکھے ہوئے تھے۔ دھِیقت ہمیدنکومو اسے کاری زخم لگاتھا اور جس کام سے اسے استدر الفتیقی السلح لئے يبوت بشکوني معلوم ہوتي اللي - تباي ير تباي بش أفاقي، البكس كا خيال صلح كي حابب برصنا جار إ كما وه أكسبرج كيطون مِتْ آیا برش نے خود کو بزدلانہ طور پر ربیریٹ کے حوالہ کردیا سلطنت مي يعتبار البميت به دوسرا شهر عقا، اس ير قابض بوجا سے چارس تام مغربی حقے کا الک بوگیا - پنجر پارلمنٹ کیلئے عكم موت سے كم نه نقى أمرا نے صلح كى تجاویز كے علاوہ اور

بانتشتم جرومتم

کسی امریر گفتگو نبین کی . کندن می خود تغرقه رکیمیا - اہل تروت شہریوں کی بیوبوں کا ایک بڑا مجمع دارانعوام کے دروازے پر جمع ہوگیا اور صلح کیلئے شور بیانے نگا۔ وسٹ منسر میں جو بیند اُمرا باتی رہ گئے تھے، ان میں سے بھی جیدامیر الکسفور و کو بھال اس سے یالینٹ کی کامیابی کی طرن سے ایک عام ایوسی بيدا بنوگئ -

عہدومیتاً} کی نیکن اسی زمانے سے پائینٹ کے سرگروہوں کے عزم نیے یتدیج جنگ کی نوعیت بدلنا شروع کردی ـ گر ہمیڈن ہنس ما تو تم موجود کا ۔ اور دارالعوام نے اپنے طرزعل سے اس جلیں انقدر سرگروہ کے خیال کو طبیع خابت کردیا کو والہ جب راوندہ سے وابی آیا ہے تو اس کا استقبال اسلرح کیاگیا "گویا وہ بادشاه كو اين سائق تيد كرلال ہے"۔ ايك نئى نوج لاڤنيسِلر کے تحت میں متعین کیگئ تھی کہ بجیسی کو نثال کیلین نہ برہنے وے یگر سفر کا خطرہ سب سے بڑھا ہوا تھا ۔ شہزادہ مورس ابنه بمانی ربویت کمیطرح برابر کامیابی حاصل کرتا جار ای تقا اور مارن الليل أور الكرزر كو فتح كرك اسنے وليون ير باوشاه كائلط جادیا تقا ۔ اب شال اور انواج مقیم برٹل کے درمیال بلسلہ قائم ہوجانے میں صرف گلوسٹر عائل تھا ۔ چارس اس شہر کی طرت بڑھا اور اسے یفین تفاکہ ننہر بہت نسانی کے ساتھ ہیں ملیع ہوجائے گا گر شہر کی دلیرانہ مقاومت کو دیکھر الیکس اسک امدادير آماده بوكيا ـ تنهرس صرف ميك بيبه بارود كا ره كيا تخا

باثث تم خرومفتم

کہ ارل کے آجانے سے چارش کو محاصرہ اُنگایا بڑا۔ بیوبری کے قریب ایک غیر نبیس جنگ ہونے کے بعد بیورٹنی نوج نمیر کندل کیلر سركنے ملى - لارو فاكليند اس جنگ ميں كام آيا اور مرتبے وم رابر الى زبان سے "صلح سلح" كے الفاظ كلتے رہے ۔ اس جُنگ س لندن کے نوآموز سیاہیوں نے اپنے نیزوں سے ربویر کے سواروں میں ہل جی اللہ وی تھی ۔ معاملات اب اس صدیر آگئے تھے کہ ایک بڑی فتح کے سوا اور کوئی شنٹے بادشاہ کو بیا نہیں سکتی تھی جبروز ایسکس کاسیاب ہوکر واپس آیا ہے اسی روز "عہدومیثاق" مرتب ہوا ہے۔ ہم نے یعزم کرلیا تھا کہ اس خبنب عالت کا فیصلہ اسکاٹینڈ کی توار سے کرے ۔ پارمینٹ کے نازکرین وقت میں اسنے سرمیری وین کو اولیز آ بھیجا کہ وہ اسکالمبند کی مدک شرائل کے کرے ۔ ان شرابط میں کہلی شرط یکفی کہ" مذہب میں اسکائیلنڈ سطاقاد اتحادً موجائے ۔ بالفالم دیگر کلسیائ الگتان طریق پرسٹرین کو قبول کرے ۔ دارالعوام می حکومتِ کلیسا کے متعلق سروع شروع میں جو مباحث پُوئے تھے' ان کے بعد سے حالات مِن اسقدر تیزی کیافه تغیر بوگیا کفا که اس تعم کا کوئی دکوئی انتظام لابدموكيا بحاء تام اساتعنه اور يادريون كالبينتر عقبه بادشاه کا جانبدار تھا' ان لوگوں کو''تقصیروار'' قرار دیکر ان کی عگہوں سے علیحدہ کیا جارہ تھا۔ مک کے نمہی حالات کے اعتبار سے اشد مرورت تحی که کلیائی مکوست کا کوئی نیاطریقی قائم

کیا جائے اور اگرجہ کی اور دوسرے سربرآوردہ مُرتین البک

اسى نيال ميں تھے كه اعتدال كے ساتھ كومت اساتفه كو قائم

رکھنا جاہشے گر طریق رسٹرین کی روزافزوں ترقی اور اس سے

زیادہ جنگ کی خروریات نے انہیں مجبور کردیا تحاکہ اسکاٹلینڈکے

نونے پر کلیسا کا انفتباط قائم کریں ۔ اوہر اسکاٹلینڈ اپنی طکہ پر أيه سجبتاً نفا كه نور اسكى حفاظت كييلئه يالِمينك كى نتمندى ضروري

اور وین کے محاط وعاجلانہ نامہ وپیام میں جو مشکلات دیپٹی سنھے

وہ خود باوشاہ کے طرزعل سے رفع ہوگئے بحس طرح پالیمنٹ

ابنی مدد کیلئے شال کیلون نظر لگائے ہوئے تھی، اسی طرح

چارس کو آئرلینڈ کے باغیوں سے اپنی معاونت کی نوقع تھی۔ ان کے منن عام کے باعث الگاستان میں ان کے منعلق انعام

ونفرت كا استدر لنوش بيدا ببوكيا عظا كداسي نظر بنيس ماسكتي -

گر چارں اہیں اپنی سال تدبر کے مہرے مجتنا تھا۔ آرمندکی علالما فرج انبک انکی بغاوت کے روکنے میں متعول تھی گراب ان

متفقة كبيتهولكوں سے عارضي صلح بوط نے سے اسے آزادى

ملکیٰ که وه انگلستان میں ناکر بادشاه کی خدمت کرسکے کییصولکونی

مرہ کے دعوے سے چال بخیال خود یہ محصا تھا کہ وہ اونبرا کی حکومت کو بھی مغلوب کرسکتا ہے' جنانجیہ اٹرلینیڈ کے تقوافو

سے بہت جلد اس امرس خطو کتابت شروع بلوگئ کہ و مآلگالگا مِن أَتَرُكُم إِنْلِينَةً كَى بِغَاوِت مِن مَانَتُرُوزَ كُو مدو دبن - بادشاه ك

تجامیز میں سے کوئی تجریز بھی اسلے مقصد کیلئے اس سے

زیاده مهلک بنیں خابت مونی - جسوقت اسکے اس ارامکے

بانت تم حروم مم

افراہ پھیل ہے خور ایک فرج کے عہدہ داروں نے اپنے عمدوت كناره كرا شروع كرديا - امرا جو الكر الكسفورة من مع بوك تق ت کو وابس جانے کے اور نوو پالینٹ کے اندر بادشاہ کی ہوافوا ۵اہتمبر کے جو خیالات بیدا ہورہے تھے وہ بھی یکایک غائب ہوگئے اسکالمینڈ نے اپنی حفاظت کی فکر میں پڑکر سعہدومیّات پر وشخط كرنے ميں عجلت كى ـ دارالعوام كے اراكين نے سنٹ اركير ك کے گرما میں رافقہ اٹھا اٹھاکر اس پر قائم رہنے کی قسم کھائی۔ الگلستان نے ا منہوں نے اس امرکا ذمہ لیا کہ 'نیٹول سلطنتوں کے گرخوں کو سعبدومیٹاق کی نمب اعتقاد طريق حكومت عبادت ومواعظ من حبال ك بوكميًا تعم كمعالي ایک دوسرے کے مشاہتحد کردیں کے اور ہم اور ہارے بدیک نسلیں مرسب اور محبت کے اعتبار سے آیس میں بھائیول کی ی زندگی سرکریگی ۔ فداوند ہارا سابقہ دینے سے خوش ہو! ہم یوپ کے اثر' مُقتدایان دین کے اقتدار توہات' تفرقه اندازی اور بدکاری و مٹاوینگے' یارمینٹ کے حقوق وامنیازات اور سلطنت کی آزادی کو قَائم رکھینٹے' کلیسا وسلمنت کی اصلاح سے نمالعنت کرنے والول اور اس کے بدخواہوں کو سزادینگے اور دونوں سلطنتوں کی صلح واتحاد کو ہیشہ کیلئے متحکم کردینگے "۔ اس عہدو میثاق کے ہوچکنے کے بعد قرمی گناہ کا ولی اعتراف کیاگیا اور ان الفاظ میں اصلاح کا طف الحایا گیا که الماری سی وصاف خوارش اور باری اصلی غرض وکوشش یہ ہے کہ ہم خود اور وہ تام لوگ ہو خاکی اور

سرکاری طور پر ہارے اختیار واثر میں ہوں اینے حالات کو

بانبشتم حرقوتم

درست کریں اور حقیقی اصلاح کے ندیعہ سے ہراکی ووسرے کیلئے مثال بننے میں سبقت کرئے"۔

سی عہدومیثاق کا سرانجام ہم کا آخری کام تھا۔ اسکے بعدی دسمبر میں اسکا انتقال ہوا'اور جنگ کی کارروائی اور غیبر مکی معاملات

رُ اَنْ کَا کَامِ ' دونو سلطنتوں کی کمیٹی کو سیرد ہوا۔ اس کمیٹی نے بوری کوشن کی کہ میٹی نے بوری کوشن کی کہ کئے کئے کھے کوشن کی کہ کئے کئے کھے کا میٹ کا کہ کا کا کہ کا

انبیں عمل یں لایا جائے ۔ ان تجاویز کی وسع الاتری سے تم کی حیرت انگیز قابلیت کا تبوت ملتا ہے ۔ تین زبروست نومیں

حیرت ابیر فابیت نا ہوت کا جب نے یک ربر کے رب جن میں بیاس ہزار آدی شا<u>ل تھے</u> آئندہ نہم کے گئے تیار

جن میں بچاس ہزار اوی سائل تھے اسدہ ہم سے سے سیار کمیگئی تھیں ۔ مرکزی فوج البیکس کے تحت میں دیگی تھی اور

اسے یہ کام سیرد ہوا تھا کہ وہ اکسفورڈ میں بادشاہ پر نظر رکھے

ووسری فوج بالحقی والر' مغرب میں شہزادۂ موربی کے روکنے پر

ووسری موی جمع ی وہر عمرب یں ہر ان حرب سے رہے۔ شعین ہوی تھی ۔ شرقی صوبوں نے اپنے جوش میں ایک نمیری

سیں ہوق کا ۔ سرق کو ہوں کے جب بر بار میں ہے۔ ہر فوج چودہ ہزار ادمیول کی سیار کی تھی، اسے <u>لارڈ منجی</u>سٹر کی

مانحتی میں ویا گیا تھا تاکہ وہ یارکشائر میں سرامس فریکیس کےساتھ

کام کرنے کیلئے تیار رہے ۔ اس فوج کے سرگروہوں میں کرامویل کا نام خاص لوریر نایاں ہورہا تھا ۔ اسکاٹلینڈ کی فوج الگزیرایی

میں *رور کو عبور کر*آئی اور <u>اسلے</u> روکنے کیلئے نیکسس کو تغیل گاگا شال کیپلرف کوچ کرنابڑا ۔ نیکوسیل کی روانگی سے فیکس کو

سمال میفرف نوپ کربایران کی بیان کا مردان کے بیریان کا ازاوی ملکئی اور اسنے تارکینیڈ کی اس انگریزی سیاہ پر حملہ کردیا 44

جو جیشر میں اُتری تھی اور اسے کاٹ *کر دکھدیا ۔ پیم سلبی کو سرکرنے* کیلئے اس مجلت سے بیچے بیٹ آیا ۔ عقب کے خطرے نے نموسیل کو واپس آنے پر مجبور کردیا ۔ ڈرہم میں اہل اسکاٹلینڈ سے مقابلہ ہونے کے بعد وہ یارک میں آگیا اور یہاں فرکیس اور اسکانگینڈ کی فوجوں نے اسے گھے لیا۔ تیم کی تجاویز میں اب ہت تیزی کیساتھ ترقی ہونے نگی ۔ ایک طرف مینچیس متففہ صوحا ی فوص کی برطا تاکہ یارک کی دیواروں کے نیچے فیریکس اور لارڈ تیبون سے جلمے' دوسری طرف والر اور السیکس نے اپنی وجین آکسفورو کے گرد بھیلادیں ۔ جارتس کو اب مافعت کا پہلو اختیا <u> کرنا بڑا</u> - آڑلینڈ کی جس نوج پر اسے بھروسہ نقا اسکا خاتمب<sub>یہ</sub> فیرکیس یا والر کے ہاتھوں پہلے بی ہوجیکا تھا اور اب پیعلوم ہما كم جارس شال وجنوب دونوس طرف مغلوب بوگيا ہے . گراسے الوسی کو پاس کک نہ آنے وہا۔ بیوسیل کی مدد کی درخواست کے جواب میں اسنے پہلے ہی شہزادہ ربویر کی کو فوصیں جمع کرنے كيك أكسفوروا سي سرحد ويرزير بهيديا فقاء فيارس كايرطبيل لقدر رفق نیورک اور کیتھم اوس کے محاصروں کو توڑکر نکاشائر کی بهار بوں کو تعلع کرتا ہوا یارکشائر میں جا پینچا اور یار نیٹ کی فرج سے بھا ہوا بے گزند یارک میں واضل ہوگیا ۔اس غیرمولی کامیابی نے اسے ایک دوسری جارت پر آادہ کردیا - اس نے ایک وارے نیارے کی جنگ کا عزم کرلیا ۔ ارسٹن ور میں وونوں ارسٹن ور

ایک وارسے نیارسے می جبک 8 حریم کرلیا ۔ ارمن ورثیل ووٹوں ارمن ووٹوں ارمن ورث عصالہ فوجوں کا آمنا سامنا ہونے ہی بندون چلنا شروع ہوئی اورشام یک ہرجولالی بالبشتم حزومفتم

مرطرف ایک ابتری تعییل گئی ۔ ایک جناح بر بادشاہ کے سوارونخ تعلمے سے بیٹمن کی صف ٹوٹ گئی' دوسری طرف کرامویل کے دستے نے ربورٹ کے سواروں پر بوری فتح ماس کرلی - اختیام جنگ پر سیبسالار نے لکھا بھا کہ سندا کے نصل سے تشمنوں کو ہاری تلواروں مُعاس کیطرح کاٹکر رکھدیا یکسین مین جوشِ فنخ کے وقت اسنے اینے آدمیوں کو نفاقب سے واپس بلالیا تاکہ شاہی پیدل سیامیر حلہ کرنے میں منجیسٹ کی کمک کریں اور سواروں کے دوسرے جنامج بھی توڑویں جو ابھی ابھی اہل اسکائینڈ کے نعافنب سے مدم ہوکر وایس آیا تھا ۔ ایسی شدت کی جنگ کہیں دوسری عبّد ہمیں ہوی تھی ۔ ایک نوجوان بیورٹین سیدان میں جان توڑ رہا تھا' کرامولِ نے کھک کر اسے وبکھاتو اسنے کہاکہ ایک صدمہ میری روح پر باقی رہ گیا ہے اور کرامول کے استفساریر جاب ویاکہ سخدانے مجھے زندہ:رکھا کہ میں اپنے وشنوں کو اور زیادہ قتل کرہا "شامک جنگ کا خانمہ ہوگیا ہور اس ایک ضرب <u>سے</u> شال میں شاہی مقا باو ہوگئے ۔ نیکسیل سمندر یار بھاگ گیا' یارک نے اطاعت قبول کربی اور ریویرط جھے ہزار سواروں کے ساتھ جنوب کی طرف م السفورو كو بلك كيا يه صدمه اس وجه سے اور بھي زياده سخت ہوگیا کہ وہ مین اسوقت بیش آیا جب جنوب میں حارش کے خطات فتوحات سے مبتدل ہورہے تھے اور اسے یے ورپے نهایت شاندار اور غیر مترقب کامیلیاں حاصِل ہورہی تقین لیک مینے کے محاصرے کے بعد بادشاہ اکسفورڈ سے مکل گیا تھا اور

بالث تمرجزوهمم

تاريخ انكلتنا جقتيوم البيكس ووالر اسطح تعاقب ميں جارہے تھے۔ چارس نے اسوقت انتار کیا کہ الیکس شہزادہ موریس پر حله کرنے کیلئے لایم کو جاہ کیا اور اسوقت موقع باکر اسنے بقام کرار پیری برج والر پر نہایت زودگا حله كرديا اور اسے شكست دير كندن كيلرف بعكا ديا۔ يه واقعه جنگ مارسن مور سے دو روز قبل واقع ہوا تھا۔ جیارس اس کامیابی کے بعد دومنزل کرتا ہوا آئیس کے عقب میں روانہ ہوا اور اسے امید یقی کہ وہ کیکس کو ابنی اور مارس کی فوج کے دمیا میں بالکل بیس والے گا۔ لیکس سے ایک مہلک غلطی یے ہوگئی کہ وه كاربوال مي داخل موكيا حالانكه يحقه ملك الشك خلات عقاً بادشاہ نے اسے پہاڑیوں کے اندر گھے لیا اور ہرطرف سے راستے مسدود کردئے، بیادہ نوج نے خودکو بادشاہ کے رحم ر چھوڑ ڈیا البتہ سوار شاہی صف کو توڑکر نکل گئے اور خود البکس سمندر کے راتے سے کندن کو بھاگ گیا۔ اسی روز بادشاہ طرفداروں کو اسکالمیند میں بھی ایک نمایاں کامیابی عامِل ہوئی ا جس سے میعلوم ہوتا تھاکہ ارسن مور میں جو کیجہ ہواہے اسکات باطل ہوجائیگا۔ آرکینڈ کے کیقولکوں نے جارش کے ساتھ آباده کر دیا ۔ اپنی اس نئی فرج سے اسنے بقام بیرمیور " بینا فیول" کی فوج پر حله کردیا اور نتیاب جوکر بیری تربی تجنه کربیا - آبیروین کو فارت كردبا اور خور المنبرا مين تهلكه ولل دبا عيارس حب مغرب

ی ایس می ایس می ایس خبر کو سنکر وہ جوش میں یا گیا اور خود اندن پر صله

، ورکتر کرنے کیلئے آمادہ بوگیا ۔ لیکن مارسٹن مور کے فاتحوں میں سے اہل اسٹن مور کے فاتحوں میں سے اہل اسکالمینڈ تورمیں رک گئے تھے، باتی فوجیں آگے برکر چارس کے رائے

میں بقام نیوبری جمع ہوگئ نفیں - کارنوال میں جن سپاہیوں نے الماعت قبول کرنی تھی اہنیں کیر سیدانِ جنگ میں بھیجہ یا تھا'

اور اس سے مجتمع فوج کو اور تقویت ہوگئی تقی <u>- شاہی</u> سوارولخ

کے پارلینٹ کی صفوں کو توڑنے میں ناکام رہے اور الیکس کے سپاہیو نے یوزش کرکے اپنی ان توہوں پر قبضہ کرلیا جنہیں وہ بہلی جنگ میں

ضائع کرچکے تھے اور شان کے ساتھ ان توبوں کو اپنی صفوں میں

وابیں لاکر اپنی شکست کی ذلت کو ساویا ۔ کراموبل نے اس موقع سے کال فتح کا فاکرہ اٹھایا ہوتا گر تاریکی کے باعث وہ اپنے تہنا دستے سے

کام نے کے اور مینجیٹر نے ایسے افسروں کی التجاوُں کے باوجود

حله کرنے سے انگار کردیا ۔ آسکس کیطرح وہ بھی باوشاہ پر کا ل

ی ما می سر<u>نے</u> سے ببت کے ہوں بیان کے اور دوبارہ بے روک ڈوک اپنی نوج کو اکسفورہ کیطرت واپس لیجائے اور دوبارہ بے روک ڈوک

اپنے اسی شکست کے میدان میں نایاں ہو -بقام نیوبری کرامول اور لارڈ منجیسٹر کے درمیان جورہوکد

کا برگئی تھی اس سے یقین نقا کہ جنگی کارروابیاں کوئی نئی صورت اختیار کربنگی ۔ درحقیقت تیم کو ابھی خانقاہ وسٹ منسر میں دفن ہوسے

الهيار كريتي - ورحقيفت بيم تو البي خالفاه وست سنري ون ہو ريا دو الله ايك الكتان نے يومنوں كربيا كه ايك

ری رہ سرسر ہیں ہوہ ما ہو سال کے جانشی کیلئے موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ قابل شخص اسکی جانشینی کیلئے موجود ہے۔ باشتة تم زومفتم

یشخص فاتح مارستن مور (یعنی اولیور کرامویل) تھا۔ وہ بنچنبروک کے سبت عالی خاندان کرامول کے ایک گھرانے میں عہد الیزیتھ کے اختیام کے قریب پیدا ہوا تھا۔ ماں کی جانب سے وہ ،میمیدل اور سنٹ جان کا قرابت دار تھا ۔ کیمبرج میں اسے تھوڑ ہے ہی دانا گزرے تھے کہ باپ کے انتقال کبیوجہ سے وہ اپنی ہنگکڈن کی جِيهو ليُّسي ظانداني جائداد كي كُراني كيلئے جِلا لَّيا - كجيد دنوں بعد است منٹنگذن کو جھوڑ کر سنٹ آبوز میں زراعت شروع کردی ۔ تنخضی حکومت کے دوران میں ہم اسکی افتاء مزاج کا حال بیان کر چیچے ہیں کہ وہ اکثر موت کے خیال میں غرق رہتا تھا' اور پنجا اسی طبیعت نانیہ بنگیا تھا اور بیکاری نے اسے اور بڑھاویا تها - لیکن جب مطلق العنانی کا دورختم بوگیا اسوقت اسکی قوت نے اینا زور دکھایا۔ اسکا باب اور اسکے تین چیا النزیجھ کی آخری يارمينوں بن شريب روچے تھے۔ اوليور نوو سراتانه كي يارمين بي متخب ہوا تقا ادر ننہر کیمبرج نے اسے مختصرالعبد اور طوبل العبد دولون بالمِنتُون مين اينا قامُ مقام بناكر بهيجا مقائدات دوسري بالمِينكُ كا ذکر کرتے ہوے ایک درباری مرفلی وارک سب سے بیلے ہیں كرامويل سے روشناس كرتا ہے ۔ وہ تكھنا ہےكہ" ايك روزمن لباسِ فاخرہ بہنے ہوئے صبح کے وقت دارانعوام میں آیا تو کیا دیکھتا ہو گلہ ایک نتص کھا تقرر کررہا ہے جسے میں بہلے سے پیانتا نہیں تھا۔ اسکا لباس بہت سادہ نخا اور معلوم ہوتا تھا کہ دہبات کے کسی اناری درزی کا سیا ہواہے۔ اس کا قبیص

معمولی سیاموا تھا اور الھی طرح صاف تھی نہ تھا ' اور مجھے یاد آتاہے کہ اس تیص کے گلے پر ِ تون کی دو ایک چیمینٹیں بھی بڑی ہوئی تقیں۔ تيص كا كلا كار سے كيھ زياره باانبين عقا اسكى لويى ميں بيانك بنیں تھی ۔ اسکا قد بلند تھا' تلوار اسکی کمرسے لگی ہوئی تھی' جہرہ ابل بڑا تھا ' لوگ کرامویل کی تقربر شوق سے سننے بی تھے گر اسنے اپنی قوت کا اصلی المهار اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے فعاہے كامويل كى كيار خور اسكے زمانے كے لوگوں نے اسے مولاد بازو" كمنا شرق رِیکید کردیا نقا۔ وہ اپنے ہی مرتب کئے ہوئے ایک دستے نوع کولیکر الكبل مين آيا م يونكه وه قدرتا الك سيابي نقا است اليكس كي فيكا نقس فررًا ی محسوس کریا اور ممیدن کو تمنیه کردیاکه" بیغریب قالین باف ادر مزدوری پیشہ لوگ اعلیٰ طبقہ کے اشخاص کے مقابلہ میں ہرگز ا منسکیں گے "۔ اسنے بیرائے وی کہ شاہی سواروں کی کاروانی کا جواب اگر ہوسکتا ہے تو صرف ندہی جوش سے ہوسکتا ہے۔ سیدن تک کو یہ تجریز نامکن العل معلوم ہوتی تھی گر کرامویل نے مشرتی صوبحات کیلئے ایک ہزار آدمیوں کا جودستہ تیارکیا ووسکا سب " یکے نمہی" آدسیوں پر مثل تھا۔ اسنے جس کام کا عزم کیافا اس میں اپنی دولت بیدر بغ حرف کردی ۔ وہ لکھنا ہے کہ"اس کلم میں سیرے عمیارہ باروسو یاؤنڈ حرف ہو گئے ہیں اسلئے میں اب ابنی جائيداو سے معارف عامه ميں بہت كم مدد دسكتا ہوں - اپنے سامو مد کیلئے میرے ایس بہت کم روگیا ہے " اپنے آدمیوں کی ابت

وہ سپاہیانہ جوش کے ساتھ کہتا ہے کہ" میرے سپاہی محبت کے بندے میں - اب میں توہین ندہبی ، شرانجواری ، برنظمی یا برکاری کو فرا بھی وض نہیں ہے۔ انہیں سے جوشخص بھی قسم کھا تا ہے اسے بارہ بیس تاوان دینا پڑتے ہیں " کرامویل نے اپنی اس نئی رحمنٹ میں یہی جد نهیں کی کرد پخته ندمب بوگوں " کو جن چنگر رکھا بلکہ سم و رواج نے افسری کے لئے اعلی خاندان ہونے کی جو شرط لگادی کھی اُسے بھی اس نے ترک کردیا ۔ مجلس صوبا ت متفقہ کی شکایات کے جواب میں اس نے ککھا تھا کہ مکن ہے کہ اس نحیال سے ان لوکو کو ٹکلیف ہوتی ہو کہ ایسے معمولی آدمی سواروں کے کیتان مقسر کردیئے جاتے ہیں، بنٹیک ذی عزت و اعلیٰ خاندان انتخاص اگر ہی کام کو کرتے تو بہت ہی اچھا ہوتا گرسوال یہ ہے کہ وہ کرتے کیوں نہیں، چوبحہ کام کا انجام یا نا ضروری ہے اس لئے مسی کے نہ ہونے سے تو ان معمولی آدمیوں ہی کا ہونا ایجھا ہے ا بہترین اشخاص وہ ہیں جو ضروریات پر سبر کریں ، اپنے کام کو ایا نداری و دیانت کے ساتھ انجام دیں اور تھے امید ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی نابت ہونگے ' ان انفاظ سے کرامول کی طبیت کی کمینیت صاف میاں ہوجاتی ہے ، وہ ایک مصلح کے بجائے ایک کاروان سیابی معلوم ہوتا ہے گر یہ اندازہ اسی وقت ہوگیا تھا کر اس کا خیال طبقہ افیان و متحفظین سمیطرت اکل اور جنگ سے جرمعا شرقی انقلاب پیدا ہونیوالا ہے، اس کے آثار کو وہ ایجی طرح سجمتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بے مبری کے ساتھ کہا کہ

ایک کیتان جو یہ جانتا ہوکہ وہ کس کئے لڑرہا ہے اور اپنے اس فعل کو بیند کرتا ہو گر کسا نوں کے سے سادے کیڑے ینے ہو ، میرے نزدیک اس شخص سے بہتر ہے جسے تم نوگ خنگلین دشردین، کہتے ہو اور اس منتگلین میں اس کے سوا اور خوبی نہ ہو کہ وہ طبیعین کہلاتا ہے " آخر میں اس سے ا نے معولی انداز میں یہ بھی کہدیا،کہ یہ ضرور ہے کہ میں ایک خٹلین کی عزت کرتا ہوں، اس کے اس انداز طبعت کا انہار ایک اور حیرت انگیر جدت سے ہوا باوجو دیجہ اسے استففول سے سخت نفرت تھی اور اس نے حکومت کلیما کے تغیر کیلئے شدید کوششیں کی تھیں گروقت آنے پر دوسرے یارلینٹی سر گرو ہوں کیطرح کرامویل بھی جدید پرسٹلیرین طرایقہ بر قل لغ كرامويل اور برسبيرين اس سے بالكل راضى دي- لارو مينيستر انخرانی گروہ نے اسے اجازت ویدی تھی کر وہ 'مبطرح چاہے نوج سے کام لے " بیلی جو اسکاٹلنیڈ کا باشندہ تھا کرامویل کے متعسل ککھتا ہے کہ" یہ شخس نہایت ہی ہوشمند ومستعد کار سر گروہ ہے' تمام لوگ اسے ایک برکر زور ندہبی شخص سجھتے اور اس سے عبت کرتے ہیں " لیکن قانون کی مقرر کی ہوی عباوت سے انمرات کرنے والوں سے پربیرنیوں کو بھی لاڈ سے کم نفر نه تقی اور جبیا که بعد کو معلوم ہوگا عام عباوت سے اتفاق نه کرنے والوں کا تناسب بہت بڑہتا جارہا تھا اور اس وجہ سے روا داری اور آزادی عبادت کے متعلق ان کے وعوے

440

بانت ثم حزوته فتم

سے اس زمانے میں نعاص انہیت حاصل کرلی تھی ۔ کر<del>اموی</del>ل سے اس معالمے میں بھی تخیل پرستی سے کام نہیں لیا۔ اسے انتھے سیاہی اور ایمے آومیوں کی ضرورت تھی ۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں انہیں اس کی فوج میں جگر لمجاتی تھی اس سے بحث نہیں کی جاتی تھی کہ وہ"انڈینیڈنٹ" دآزاد نعیال) ہیں، بینشست «اصطباغی» میں یا<sup>دو</sup> بیوار" د سیاوات طلب ، من اضطراب نده پرسبرین ان لوگول پر انا بیست د مای اصطباغ بعد بلوغی اور انقلابی اغراض رکھنے کا الزام لگاتے تھے گر کر اسویل نے اس کا جراب یہ ریا تھا کہ داگر آئم ان لوگوں سے ملو تو ان عى وتعت كرك لكو كك. وه دو باره أصطباغ چا بنے والوں ميں نہیں ہیں بلکہ وہ ایماندار اور سیجے عیسائی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں سمران کے ساتھ آدمیوں کا سا برتاؤ کیا جائے " جیدا کہ معاشقی تغیر کی نسبت اوکر ہوچکا ہے، اس معاملہ میں مجی گرامویل موہب جلد ضرورت سے مجبور کر ویا کہ وہ نریا وہ وسیع النظری سے کام کے ۔ لیکن اس وقت یک وہ کلیسا وسلطنت کے اصول پر غور کرنے کے بجائے اپنی نئی رحبنٹ کے کام میں زیادہ مثنول تھا۔ اور جس وقت اس کے سوار میدان کارزار میں ا کے تو انہوں خابت کر دیا کہ اس جنگ میں ان کے سے سیاہی کہیں دوسری جگہ موجود نہیں ہیں۔ جنگ کے نختسہ ہونے پر ان کے سروار سے ان کی تشبت نخریہ کہا تھا که درحق په ہے که انہیں کہین تمبی شکست نہیں ہوی ی جنگ

تاريخ انگلىتان حقىسوم

وِسَبِی میں وہ "مزامیر گاتے ہوئے" بہت اور لِنکن شائر کو شاہی

فوج سے پاک وصاف کر کے مشرقی صوبوں کو نیوکیس کے طرفداو

سے خطرے سے آزاد کرویا ۔ ارسٹن مور میں انہوں نےربوپٹ

کے سواروں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھگا دیا ۔ ینوبری میں صرف

مینجیٹر کے بیں ومیٹی نے انہیں جارتی کے بالکل تباہ کردینے
سے روک لیا ۔

عساگر چديده

اس رمبنٹ سے تیار کرنے سے کرامویل سے اپنی انتظامی توت کا نبوت ویدیا تھا ، مارسٹن مور میں اس کی نوجی قابلیت عیاں ہوگئی اور جنگ <del>آنیوبری</del> نے اسے سیاسی پیشیرد بناویا پنجیسٹر سے مناقشہ جو جانے کے بعد اس لے وارالعوام میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کیت و تعل کو ترک کر کے جنگ کی کارروائی تحو زیا وہ عاجلانہ و پُر زور و موثر طریقے سے نہ چلا 'مینگے اور بر اظلم کے پیشه در سیامیوں کی طرح جنگ کا تانا بانا بنتے رہی کئے توملک ہم سے برگشتہ ہوجائے کا اور پارلینٹ کے نام سے لوگوں کو نفرت ہوجائے گی " لیکن اس وقت جر افراد بر سرکار تھے ایسے اس سے زیادہ کارنمایاں کی توقع نہیں ہوسکتی تھی ۔ <del>کراموی</del>ں نے ان کی سنبت صاف الفاظ میں یہ کہدیا تھا کر ٌ وہ فاتح بننے سے ورقے بیں " وہ چارتس کو پال نہیں کرنا چاہتے تھے بلک یہ چاہتے تھے کہ وہ مجبور روکر ایک آئینی باوشاہ کی حیثیت اختیار کریے اور اس کے سابقہ اختیارات جس فدر ہمی کئن ہوں اس کے إتھ میں باتی رہی تدیم وفاداری کے خیال سے بھی انہیں ندبذب کرویا تھا

بالمضتم جزدتهنم

وہ نقدار کہلانے سلے بچنا چاہتے تھے۔ نیوبری میں سیمیٹر نے بزدر برکها تمها که «اگر با و شاه کو شکست هو جائے علی تو بھی وہ باوشا ہی رہے کا اور اگروہ ہیں شکست دیدے گا تو وہ ہم سب کو باغی قرار وکیر محالسی پر افکا وے گا '' اس خیال کے موگوں کو کرامول ا کا انداز بہت ہی پر خطر معلوم ہوتا تھا۔ زانہ ما بعد کے لوگوں کا بیان ہے کہ کرامویل نے مینجیٹر کا یہ جواب ویا تھا کوداگر جنگ میں باوشاہ میرے سامنے آجائے تو میں دوسروں کی طرح اس پر بھی ہے تا مل سپتول سر کرووں کا <sup>یا</sup> فوج کے متعلق بھی وہ بدتوں بہلے یہ کھ چکا تھا کہ اس فوج سے فتح نہیں مامل ہوسکتی ۔ اب بھی اس سے اس امریر زور ویا کہ جب یک تمام نوج از سر نو مرتب نہیں کی جائے می اور ضوابط سخت نہیں کئے جائیں گے اسونت کک انہیں یہ توقع نه كرنا چائے كر جس كام كو وه كرنا چائتے ہيں اس ميں انہیں کوئی نمایاں کامیابی طفل ہوسکے عمی " لیکن اس أتظام جدید کا پہلا قدم یہ ہوتا کہ عہدہ دار بدل وکئے جانمیں ؛ اسوقتٰ یک اراکین یارلینٹ ہی نوج کے عہدہ وار تھے، کرامویل تانون اور وین لنے ایک تجویز قانونِ ایٹار کے نام سے بیش کی تمی کہ نوجی و ملکی عہدہ وار پارلینٹ کی شرکت سے ممنوع قرار ونے جائیں ایک مت یک اس تجویز کی بڑی نخالفت ہوتی رہی اور آخر کسی تدر ترمیم کے ساتھ منظور ہوگئی مجمر زانهٔ ابعد کے نتائج سیاسی سے کا ہر ہوگیاکہ یہ نمالفت بجاتمی

٢ باثبت ثم جزوته فتم

الميونكمه نوج ويارلينت ميس جو رابط قائم تها وه كم سي قانون سے مُوٹ گیا ۔ لیکن بروقت عام رائے کی توت کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اس قانون کے منظور ہو جانے سے انسکس مینچسٹر اور والر آینے مجدوں سے ہٹ گئے اور ایک نئے سیہ سالار اعظم سرٹامس فیرفیکس سے سخت میں نوج کی ترتیب جدید بالمتعجال تمام شروع کی گئی . فیرنمیس نے یار کمشائر کی لولانی جنگ ، نینٹوپی کی فتح ، اور مارسٹن مور میں انظہار بہا وری سے خاص شہرت ماسل کر لی تھی لیکن درحقیقت فیرنکس کے پردہ میں کرامویل کام کرر ہا تھاؤاس نے میں اصول پر اپنا رسالہ تائم کیا تھا اب اسی اصول پر «مساکر جدیده " کی ترتیب شروع اگردی تھی ؛ سب سے مقدم کام یه تما که جیس هزار ایاندار، انتفاص جمع هو جانین کرامویل نے کھا تھا کہ «نوب غور کر لو کہ کن لوگوں کو تم کیتان مقرر كرتے ہو اور كن لوگوں كو سوار بناتے ہو . تھوڑ نے سے ایماندار آدمی ایک بڑے غول سے بہتر ہیں ۔اگرتم باخدا ا *ور ایما*ندار آدمیول کو کپتان مق*رر کر*و گے تو ایماندار اتنخاص ان کا ساتھ دیں گے" اس خیال کا نیتجہ یہ ہوا کہ نئی فوج کے قبدہ واروں میں ہر درجے اور طبقے کے لوگ خلط لمط ہو گئے۔ اعلیٰ عہدہ واروں کا زیاوہ حصّہ امرا وشرفا سے مرتب بهوا تمنا جس مي انتيكيو، كمربك، فارنسكيو، خفيلته،سِدُن، وفیرہ کے سے لوگ واخل ہیں ۔ نیکن انہیں کے بہلو بہلو

بالمضتم جزوبهفتم

آیور اوکی دگار میبان، رئیزید جہاز ران، وغیرہ کے سے مجدہ وار بھی تھے۔ ورسرا نیجہ جو اس سے کم نہ تھا یہ ہوا کہ عہدہ وار زیادہ تر نوجوان تھے ۔ اعلی عبدہ واروں میں کرامول کے بائند بیند ہی ایسے عہدہ وار تھے جو وسط عمر سے گذر چکے ہوں بزیر کیکس بیند ہی ایسے عہدہ وار تھے جو وسط عمر سے گذر چکے ہوں بزیر کیکس کی عمر سال کی تھی اور اس کے اکثر کرنیل اس سے بھی کم عمر تھے۔ ندا ہب مختلفہ کا اختلاط باہمی بھی کچھ کم با وجت تعجب نہیں تھا۔ اگرچہ بیدل سیاہ میں زیادہ تر تنداو ایسے نوگوں کی تھی جو بجر بھرتی گئے گئے تھے گر سواروں میں نوادہ تر بیور اس حصر فوج میں ہر قسم کے مختلف الدقائد زیادہ تر بیور بین نامل سے ۔

اس نئی نوج کی سیاسی دندہبی خصوصیت بعد کو نظر آئے گی نیز آب گراس وقت یک ان کی تمام کوشش اس امریر صرف ہورہی تمی کہ جنگ کی کار دائی عجلت وزور کے ساتھ عمل میں آئے۔ فیر فیکس کے تیار ہوتے ہی کرامویل کی حکمت علی کو خود بادشاہ کی حکمت علی سے تقویت حاصل ہوگئی جس وقت سے داقعہ نیوبر تی ساخ بالیمنٹ کے صلح لینداور جنگو فریقوں کو جدا کردیا تھا اسی وقت سے اسکا کمینڈ کے کشنر اور دار العوام کے اکثر اراکین سے یہ رائے تائم کرلی تھی کہ کلیسا وسلطنت میں انقلاب کے روکنے کی صرف بی صورت تھی کہ چارکس سے معاملات کے طے کر لینے بی صورین کے اور دیا جائے۔ دونوں جانب کے طے کر لینے بیر نریا دہ زور دیا جائے۔ دونوں جانب کے مورین

تاريخ انكلستان معتسوم ہ مقام المبرج صلحناے کے شرائط طے کرنے کے لئے جمع ہونے گر چارکس کوجن مراعات کی توقع تھی ان سے موسم بہار میں یکبیک اکا کردیا گیا۔ اس نے بخیال نود یہ سمجہ لیا تھا کہ ٹرتیب جدید سے یارلیمنٹ کی فوج نتشر و تباہ ہو گئی ہے۔ عین اسی وقت مانشروز کی تازہ کا میابیوں کی خبر آئی کہ اس نے مارکولیس آرگائل کی نوج<sup>یں</sup> کو الط دیا اور از ور کو فتح کرایا ہے۔ انتظور نے انکھا تھا کہ مسم مرا مح فتم ہوتے ہوتے اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک جب را ر نوج کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی مدو کو حاضر ہو جا وُں ؟ اس سے جنگی فرایق کو غلبہ حاصل ہوگیا راور ماہ مئی میں بادشاہ نے شال کی طرف کوچ کردیا۔ کیسٹر سٹر ہو گیب ، جسٹر کا عامرہ الله ویا گیا ، اور شالی صوبه جات نطرے میں پڑ گئے تاآنکہ نیونیکس رجم اپنی مرضی کے خلاف اکسفورٹو کے محاصرے میں مشغول تھا) عجلت کے ساتھ باوشاہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تانون ایت ارک باوجود پارلمینٹ نے کرامول کو یہ اجازت ویدی تھی كه وه كجمد ونول اور ايني فهدے بر قائم رہے ، وه بھى اسوقت فیرنیکس سے آلا، جب کہ وہ باوشاہ کے قریب بہنے گیا تھا' نوج نے اس کی آبد بر بڑی خوشی سنائی۔ دونوں نومیں ارتیکی سے شال مغرب میں نیزتی کے قریب ایک دوسرے کے مقابل المارجن مونی - بادشاه کو الانے کی جلدی تھی ۔ اس نے کہا کہ میرے مواهد معا ملات کی حالت اس وقت سے زیا وہ بہتر کہی نہیں تھی<u>"</u> شہزادہ ربوبرٹ مبی اپنے ماموں کی طرح لڑنے کے لئے بتھار

تما ۔ ووسری طرف کرامویل یک کرو فوجی نظر سے اپنی اس نو ترتیب · فوج کی کامیابی میں شک تھا۔ ابتہ ندمبی جوش نے نتع کا یقین متنکم کردیا تھا۔ اس نے جنگ کے تھوٹرے ہی زمانہ بعد کھھا تھا کالمیں جنگ بیتربی کے متعلق صرف اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے و کمھا کہ وشمن کی سیاہ بہاورانہ ترتیب کے ساتھ ہاری طرف بڑہ رہی ہے اور ہاری ناواقف جاعت اپنی حالت ورست کرنے کی فکر میں ہے ، اور سیہ سالار نے مجھے تمام سوارو کے مرتب کرنے کا حکم ویدیا ہے اور میں تنہا اس کام ایس مشغول ہوں تو میں اس کے سوا کھھ نہ کرسکا کہ فتح کے یقین مے ساتھ خندہ روٹی سے خدا کی حمد وصفت کروں کیونکہ خدا ایک غیر موجود شے کے فرایع سے موجود چیزوں کو معدوم كرسكتا ہے كم مجھے اس كا پورا يقين تھا اور خدا نے ايسا ہى کیا ﷺ جنگ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ریویرٹ سے یہاڑی پر ایک سخت حلہ کیا اور جو بازو آئرٹن کے نتخت میں اس کے مقال تما اسے درہم برہم کردیا۔ دوسری طرف باوشاہ کی پیدل فیح ایک فیر کرنے کے بعد بندوقوں کو لاٹھیاں بناکر اس شدت کے ساتھ فیر فیکس کے تلب نوج پر حلہ آور ہو لی کہ باوجود سخت جدو جہد کے اسے آہتہ آہستہ و بنا پڑا ، لیکن کرامول کے دستہ فوج سے میسرہ پر فتح ماصل کرلی تھی ، ایک ہی حلد نے سیکٹیل کے شمالی سواروں کو شکست دے دی وہ ماسٹن مور میں بھی کرامول کو بیٹیر د کھا چکا تھا۔ کرامویل نے اپنی فوج کو

بالثبت مرزوبفتم

پوری طرح تابو میں لیکر عین اس وقت بادشاہ کے بازو پر حله کیا جب وه سرطرح کامیاب ہوتا نظر آر إسما ، بادشاه کی فوج محفوظ کے اصطراب اور اس کے میدان سے فرار ہونے سے کرامویل کو اور مدد ال گئی۔ ریویرٹ کی نوج تعاقب سے تہک مگئی تھی وہ جب اپنی نوج کو لیکر پلٹاتو یارکس نے حالت ایوسی میں اپنے سواروں کوددایک مزید مل " کے گئے لکارا ، گرسب لا عاصل را ، جنگ کا خاتمہ ہوجیا تھا ، تونیانہ ، سامان جنگ ، شاہی کا غذات یک فاتح ك إلته أكم تقع ك يالخ مزار آدميوں لنے اطاعت قبول کرلی ، صرف دو ہزار آدمی پاوشاہ کے فرار میں اس کے ساتھ افتتام سنے - اس ایک ضرب سے بالکل جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔اوہر بنگ مارنس نئی نوج کی تلاش میں ویکز کی سرحد پر سراسیمہ بھررا تھا، اوہر فیرنیکس نے عجلت کے ساتھ سمرسٹ شائر میں بڑ کم تنگیورٹ کی شاہی نوج کو منہزم کردیا ۔ کلستہ کی ایک نمشیح سے اسکالمینڈ پر کھ دیر کے لئے آنٹروز کا تسلط ہوگیا تھا اور اس تاریک وقت میں چارتس کے ول میں امید کی ایک محلک بید! ہوگئی تھی ۔ گر برسش کی پارلینٹی نوج کی ا مل قت قبول کرنے نے اور چینٹر کی خلاصی کی کوشش میں، مارس کی آخری نوج کے نتشر ہوجانے سے بعد ہی یہ نبر آئی که «بارکونش اعظم » کو علی ہو میں نا قابل تلافی ہرمت المُعانا يُرى - إوشاه بالكل تباه بهوگيا - اس موقع بير ايك

بالمتشتم حزورتفتم

چھوٹے سے واقعے کا وکر بیمل نہ ہوگا میں سے دونوں جانب کے لوگوں کا انداز طبیت بہت اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے اركوئس ونجب تنام زمانه جنگ مين ، بينزنگ مانوس بريام و کے ساتھ جا رہا . کرامویل نے جب اس مقام کو سر کیا ہے تو آغاز حلہ سے پہلے وہ بہت ویر یک نمداکی عبادت میں مشغول رہا۔ وغیسٹر اس علے کے سامنے تا ہے مقاومت نہ لاسكا اور آخر يه ولير بدُما كرفتار ہوگيا اور اس كے مكان ميں الگ لگاوی گئی ۔ ایک حاضرالوقت پیورٹین لکھتا ہے کہ جب وہ عمر نقار ہوکر آیا تو اس نے''جوش میں شاکر کھا کہ تمام انگلتا میں بادشاہ کے لئے بیز بگ ہائیں کے سوا اور کوئی جگہ باتی نه رتهی تب بھی میں وہی کرتا ہو مینے کیا اور آخر وم یک اس کی حفاظت میں نابت تدم رہتا ،، اس نے یہ کلفکر اپنے ول کو تسلی وی کدر بیزنگ ہائیس ،، کا نفظ و فاداری کے مراف ہوگیا ہے۔ لیکن چارٹس اس تقسم کی وفاداری کا مطلقاً اہل نہیں تھا۔نیزتی میں اس کے کا غذات کے گرفتار ہوجانے سے آئرتینڈ کے کیتہولکوں کے ساتھ اس کی سابقہ سازشوں کا ثبوت مل جکا تھا کہ اس اثنا میں پارلیمنٹ نے اس کے ایک نئے معادے سے انگلتان کو آگاہ کیا جس کی روسے اس نے اہل آٹرنینڈ کے تمام مطالبات کو قبول کر کے ان کی غیر جانداری کے بجائے ان کی اطاعت حاصل کی تھی لیکن اس شرم ناک کارروائی سے اسے کیھ نفع نہ بھنچا کیؤیجہ

بالششتم مزومفتم

آئرلینڈ جو کچھ بھی دو دبیکتا تھا اس کا وقت گزرگیا تھا۔ اسوت یک جو کچھ بھی دو دبیکتا تھا اس کا وقت گزرگیا تھا۔ اسوت میں جو کچھ تھے وہ سلاماتلہ کے موسم بہار میں گھر کر تباہ ہو گئے۔ ان سیاہیو کے امیر، سرجیگب الیکی نے اپنے فاتحوں سے ترشروی کے اساتھ یہ کہا کرداب تہارا کام فتم ہوچکا ہے کچھ دلوں کھیل میں الو مرو کے ،،۔

\*



## فوج و پارلینگ

## 17 4 -- 17 64

**→** (‡)<del><</del>

﴿ استفاو ۔ اسناو زیادہ تر وہی ہیں ہو پہلے ندکور ہو چکے ہیں البتہ کیرندُن کی تصنیف جو زائد جنگ کے لئے بہت تابل قدر تھی ہی موقع پر پیمنچکر ہے مطعف اور سبک ہوجاتی ہے، یہ بھی سومِ آتفاق ہے کہ میں زبانے میں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیادہ فرورت تھی اسی زبانے میں ان کی نقداد بہت گھٹ گئی ہے، گر اس کے ساتھ ہی لڈلو اور وہائٹ الک کے تصانیعت اور ہُولِ اور یہ ہولیوائٹ تذکرے نہایت اہم کام انجام دیتے اور بہولیائٹ تذکرے نہایت اہم کام انجام دیتے تین ۔ نود بارٹس کے متعلق اس کے مبد کے آخری دو برس کا ایک تذکرہ مصنفہ سرٹامس ہربرٹ موجود ہے ، برنی کی تصنیف سوئح ارکان تذکرہ مصنفہ سرٹامس ہربرٹ موجود ہے ، برنی کی تصنیف سوئح ارکان خاندان جملنی ہوئی معاطات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ یہی کیفیت خاندان جملنی شرک معاطات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ یہی کیفیت

777

بالثثثم خزوبتتم

سرجمیز شرخر کی دو یا دگار حمد ایل اسکاللیهند، Memoir of the Scotch Invasion کی ہے درہی آزادی کی کیفیت اور فرقہ انٹینٹنٹ کے ابتدائی مالات مشربیس سے میں کی سوانح عمری جلد سوم یں بیان کئے ہیں۔ } خانہ جنگی کے حتم ہونے کے بعد ایک عجب پریشانی کا زمانہ بیش آتا ہے جس کی اتفصیل ہو اللہ بے نطف و ناگوار معلوم ہوتی ہے گر انگلستان کی تاریخ ما بعد پر اس کا اثر خود جنگ سے بھی ریاوہ پڑا ہے۔ وہ انگلتان جدید جس کے خیالات دھیات حقیقتاً اس وقت انگریزول میں نظر آرہے ہیں، فق نینزنی ہی کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اگرچ اس وقت اس کا اثر بہت د مُصند حلا معلوم ہوتا ہے۔ پرانے طور وطریق خاموشی کے ساتھ فنا

ہو گئے جس وقت اکیسٹے نے اپنی تلوار حوالہ کی ہے ، تو اس کے قول کے موافق ﴿کام پورا ہوگیا تھا او یہ وہی کام تھا جس سے کئے کئی تشلوں سے طریق پروٹ شنٹ کی جابت میں ندہب

کیتھولک کے خلاف جدو جہد ہورہی تھی اور آزادی عامہ کے

اصول کے لئے مطلق العنان عکومت سے نبرد آزمائی جاری تھی۔ شا بان اسٹیورٹ نے اس کے بعد اپنی سی بہت کومشنشیں

كيس ممر جهال يك ان معاملات كا تعلق تها انتكلتان اطمينان کے ساتھ اپنی روش پر چل رہا تھا۔لیکن اس پرانے کام

کے عتم ہوتے ہی ایک نیا کام شروع ہوگیا۔ وہ آئینی وندہبی مباحث جو اب یک کسی ندکسی حیثیت سے معرکت الآرا سیائل

بنے ہوے ہیں ، نمانہ جنگی کے اختتام اور باوشاہ کی موت کے

بالمشتم جزواتتم

ورمياني زمانه ميں پيدا ہو چئے تھے!اس وقت سے انگلتان كي معازتي سیاسی اور ندہبی زندگی جن جن فریقوں میں منقسم ہوگئی ہے آ نہیں اندُیندنت اور پرسبرِن ، وبگ اور نوری ، برل اور کنسروینو، مب نام سے چاہیں یاد کریں مگر یہ فریق فوج ویار لینٹ کی مخاصمت ہی مے دوران میں با قاعدہ طور پر قائم ہو بکے تھے۔ اسی زمانے میں اولاً وہ جدد جبد شروع ہوئی جو اب سک نقم نہیں ہوئی ہے ، یہ تشکش ایک طرف سیاسی روایات تدیم اور سیاسی ترقی اور دوریری طرف ندہبی اتفاق عام اور ندہبی آزادی کے «رمیان جاری ہے ۔ُ

در حقیقت یه ندهبی می کشکش تھی جس نے سیاسی کشکش کو انڈینڈنٹ اینے ساتھ لگا لیا تھا، ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیز بیٹھ کے وقت یں ایسے فرقے بیدا ہو گئے تھے جو پرسبٹرین کی طرح سے

صرت یہی نہیں جا ہتے تھے کہ کلیسا کی حکومت میں تغیر کیا ج<sup>لے</sup> بلکہ ووکسی توی کلیسا کے نیال ہی کو سرے سے باطل سمجتے تھے اور اس امر پر مصر تھے کہ ہر جا فت کو آینے عقائد دعبادات میں کائل آزادی عاصل ہونا جائے۔ لیکن ملکہ کے عہد سے ختم ہوتے ہوتے یہ سردال براوں تقریباً ناپید ہو میکے تھے ۔ ان منحرفوں میں سے کچھ لوگوں نے بالنیڈ میں بناہ کی تھی جن میں ری باوزائرین ،، کی جاعت خاص طور پر مشہور ہے لیکن ان کے زیادہ صے نے واروگیر کے باعث دوبارہ کلیسبائے عام سے

اتفاق كرايا تفا - بيكن كلمتا بي كد " بن اوكول كو بم يروال

براؤن کہتے ہیں وہ اپنے بہرین زمانے میں بھی احمق ومبتذل

بالمثقم جزوتهتم

اسشنماص سے زیادہ نہیں تھے، جو ملک کے محوشوں میں اوہر اُوہر پڑے تھے ۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کا علاج مناسب ہوگیا اور وہ اس قدر دبا وئے گئے ہیں کہ اب کھیں ان کا وکر بھی سننے میں نہیں آتا کے لیکن جب ایب اسقف اظلم ہوا اور اس کے نرم روش اختیار کی تو فورآ ہی یہ مغرف پناہ مخزیں ، پھر طرستے مُدنے انگلتان میں آنے لگے ، إلینٹ کی جلا وطنی کے زمانے میں ان کا خاص گروہ صرف اس امریر تمانع ربا کہ وہ اینے طریق پر آزاد جماعتوں کو ترقی ویتا رہا اور ہر جماعت بجائے خود ایک ممل کلیسا بن حمی اور بعد میں ہی ہوگ انڈینڈنٹ کہلانے گئے۔ لیکن ان میں سے ایک چھوٹے محروہ نے عام کلیسا سے بہت ہی متباین عقیده اختیار کرایا تھا، خاص کر ان کا یہ عقیده سسے مخالف تما كه بالغ اشخاص كو اصطباغ دينا چائے ادر اسى عقيد کی وجہ سے ان کا نئیڈن کا گمنام عمروہ بیٹیٹ ( اصطباغی) کے نام سے مشہور ہوگیا۔ ان وونون فرقوں نے جیمنہ کے وسط حکومت یں کندن میں اپنا ایک کلیسا بنا لیا تھا۔ گر چارتس سے جہد حکومت میں لاؤ کے تشدہ سے ان کے نیالات کو بڑھنے نہ دیا اور اس وقت یک اس ۱۰ ندیندنش ۴روه کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوا، جب کک کویل البد پارلینٹ کے اجرا کے وقت ہیں پیٹرز کی سردگی میں تارکاں ولمن سے ریک ببت بڑے گروہ نے نیوانگینڈ سے واپس آکر ان کی تعداد میں یکایک اضاف نہ" کردیا ۔ للبرن اور برش نے بہت جلد یہ اعلان کردیا کہ وہ اسی بالمضتم جزوبتتم

نہب کے بیرو بیں جیے دنیوانگلینڈ کا طریقہ " کہا جا تا ہے ۔ اورایک ہی برس بعد صرف لندن میں إلفاظ اسقف آل دوان فرقول كی یار کوری جاعتیں بن گئیں ۔ ان کے رہبر بھی ایسے تھے جو نما*ص* انہیں سے گئے موزوں تھے ، موجی ، ورزی ، نددوز ، اور اسی قسم مے ذلیل لوگ ان کے بیٹیرو بن گئے تھے ،، ۔ کیکن ندہبی تظر سے اہمی اس تحریک کو کوئی الیبی اہمیت نہیں مالسل ہوئی تھی؛ بیکسٹرنے اس زمانے میں فرقہ انڈینڈنٹ کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، ملس اپنے ابتدائی رسالوں میں ان کے اثر کا مطلق انظہار نہیں کرتا، کلیسانی محبس وسٹ منسلہ میں ایک سو پانچ یا دری موجو و تھے گران میں اس کا لیا شنل (جماعتی) خیال کے پاوری صرف یا نج تھے اور یہ یا نجوں بھی الینڈ سے والیں آئے ہوے ہوگوں میں سے تھے۔ سلطالہ میں لندن کے ایک سو نبیں یاوریو یں سے سرف تین کی نسبت یہ شبہہ تھا کہ ان کا میلان اس جاعتی فریق کیطرن ہے، در حقیقت چارنس سے کشکش شروع ہوتے ہی ندمہی آزادی میں نئی وقتیں پیدا ہوگئیں رہم اور اس کے شرکانے کارنے جو جدوجہد شروع کی تھی اس کا مقصور جسطرت پرسٹیرینی سعا طات سیاسی کا تحفظ تھا اسی طرح اس کومشش میں معاملا ندہبی کا تخفظ بھی بیش نظر تھا۔ ان کا قطعی مقصور یہ تھا کہ کلیسائے انگلشان کی جو حالت الزمیقہ کے زمانے میں تھی اسکو اسی مالت پر لایا جائے ، اور لاؤ وویگر مقتدایان وین کے پیدا روه بدعات و تغیرات سے اسے پاک کیا جائے۔ یارلیمنٹ

میں زیاوہ ارکان ایسے تھے جو خود کلیسا کے نظام حکومت اور مقاید میں کسی قسم کا تغیر نالبند کرتے تھے گرجس مجبوری سے دو نول ایوانہائے یارلینٹ سے جدو میثاق کو قبول کیا اس کے وجوہ یہ تھے کہ اسا تغہ نے اپنے اختیار اور اپنی آبدنی میں نسبی تسم کی کمی منظور نہیں کی ۔ اسقفی حکومت سے خالف فریق کو ترقی ہوتی جاتی تھی، سیا سیات کی طرح ندہب میں بھی اتحاد کرکے اہل اسکانگینٹ کی امداد حاصل کرنا ضروری تھی اور سب سے برا بکریہ کہ اساتفہ کی سیاسی روش کے بافث قدیم انتظام ندہبی کا تاکم رکھنا نا مکن ہوگیا تھا اور اس کے بجائے کسی جدید انتظام کا ہونا ضرور تھا۔ لیکن اس زمانے میں انگریزوں کا بیشتر قصہ ایسا تھا کہ جس پر پرسبٹرینی طریقے کے اختیار کر ہے نئے کا زیاوہ اثر نہیں پڑتا تھا؛ بند ہی افراد ایسے تھے جو عقیدةً اساتفہ کی ضرورت کو تسلیم کہتے تھے اور اس طرح کا تغیر عام طور پر اس وجہ سے لیند کیا گیا کہ اس سے کلیسائے انگلتان کو کلیساے اسکاٹلینڈ اور بر افلم سے

اصلاح شدہ کلیسا وں سے زیادہ ترب حاصل ہو جائے گا . لیکن

نظم ونسق میں جو کیمہ بھی تغیر ہوا ہو یہ نیال کسی کو نہیں تھاکہ یہ کلیسا اب کلیسائے انگلتان نہیں رہے گا اور اس نے اپنے اس حق کو ترک کرویا ہے کہ عام قوم اس کے معین کروہ طبق

عبادت پر کار بند ہو کسی متازشخص نے اس امر پر مطلقاً افترا

ہیں کیا کہ سلطنت کے ساتھ کلیسا کے تعلق ، اس کے حلقہ اثر میں تمام انگریزوں کے وافل نہ ہونے، اور عقاید وعباد سے بالثبث محزوبتتم

طریق معین کرانے کے متعلق ، جو نیال شا بان فیوور کے زمانے میں قائم ہوچکا تھا اس میں کوئی فرق آگیا ہے ۔ در حقیقت اس خیال کی نبیاد من حیات پر مبنی تھی وہ باوشاہ کی ابتدائی جدو جہد کے واقعات سے اور قوی ہو گئے تھے۔ تاریخاندروایات کی توت ، انحان نرہی سے سلطنت کو خطرہ ، انگریزوں میں تنکسم وترتیب کا ، بے مد میلان اور بدعات، سے ان کا تنفر، ندہبی معاملات میں لاپروائی کو ندموم سمجھنا ، یہی وہ حیبات تھے جو اس امر کے محرک ہوے کہ جنگ کی مشکلات کے دوران میں بھی یار لینٹ برابر نظام کلیسائی کے طریق جدید پر زور ویتی رہے ؛ علمائے ندہبی کی ایک محبس سیمالیا میں وسٹ منسٹر میں طلب کی [ وسٹ منسٹر کی گئی اور وه پایخ برس نک دو پروشلیم منزل // میں اجلاس کرتی رہی اُ ہماا-مهمارا یہ تجلس اس کام پر مامور ہوئی تھی کہ عقاید پر نظر نانی کرے، ا قرار ندمب کا طریقہ معین کرے اور عبادات عامہ کے لئے ایک بایت نامہ تیار کرے۔ اس کے ساتھ کلیسا کی حکومت کے گئے ایک شجویز تھی مرتب کی گئی اور مر وو ایوا نہائے بارلیمنٹ نے متعدد توانین کے زرایہ سے ان تجادیز کو منظور کرلیا۔ نظام کلیسا کی جو تجویز مرتب ہوئی تھی اس میں اسکاٹلینڈ کے طریقہ سے مرت اتنا فرق تھا کہ پارلیمنٹ بنے کلیسا کی تمام عدالتوں اور علسوں کے اوپر ایک بالاوست ملکی عدالت مرافعہ مقرر کروی

اگر یہ تغیر اس وقت کیا گیا ہوتا جب ارکان وارالعوام نے عقاید کی آزادی

تعی اور یه ایک نمایاں اضافہ تھا۔

بالمبت تم جراقتم

<del>سنٹ ارگیرٹ</del> کے گرجا میں ہاتھ اٹھا اٹھا کرددہمد بیٹا تی ،، کی قسم کمائی تھی تو تمام توم نے اسے قبول کرلیا ہوتا لیکن جب جنگ کے نتم ہونے کے بعد اس کا شیوع ہوا تو ہوگوں لئے اسے کسی اور ہی نظر سے ویکھا۔ باوجو دیجہ پر سبیرینی طریقے کے قیام کے گئے پارلمینٹ نے بے وربے رائیں وی تھیں،اس ير بجي اس كا استحام صرف لندن ولينكا شاير مين موسكا-ايك طرف علماے ندہبی «پروشلیم منزل " میں عقاید و عباوات کے انحا کا منصوبہ تیار کر رہے تھے ووسری طرف منحرفوں کی توت بڑہتی جارہی تھی۔ بیار کس کے ساتھ جنگ وجدال کی مقیبت میں نرہبی روایت کے بجائے شخصی تقیدے کو زیاوہ تقویت حال ہوگئی تھی۔ زبانہ کا اندار ہی یہ تھا کہ ندہبی خیالات میں غیر معمولی جن وولیری پیدا ہوجائے۔جنگ شروع ہونے کے چار ہی برس بعد ایک ہیبت زدہ رسالہ نولیں سے شمار کیا تھا کہ تانون کے على الرغم سوله فرقے موجود ہيں كان جا عتول ميں اگرچہ بہت مجمعہ اختلافات تھے گراس ایک امریس سب ایک زبان تھے کہ عباوت وعقیدے میں کلیسا اور اس کے یا دریوں کو وض دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مکنن یک سے پرسبیٹرین خیال کو ترک کردیا تما وہ لکھتا ہے کہ کئے برسبٹرین اب دہی پرانے یاوری ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کچھ زیاوہ کم یا وں پھیلاوے ہیں '' اس جاعت بندی سنے بہت جلد مالات جنگ برعلی اثر وُالنا شروع کیا کیو نکر س گروہ پر خصوصیت کے ساتھ اس نئی

بالمشتم جزوجتم

ندهبی آزادی کا سووا سوار تھا وہ وہی گروہ تھا جس کی ہمت و مروائلی پر پارلینٹ کی کامیابی کا بہت کچھ انحصار تھا۔ ہم اویر وکھھ ع میں کہ کرامویل نے جن کا نشکاروں سے اپنے سواروں کی نٹی جاعت تیار کی تھی ان میں یہ ندرہبی جوش بھیلا ہوا تھا اور ان جاعتی اشخاص کا نوج میں تجرتی کرنا قدیم اتحاد عبادت کی یہلی با نسابطہ خلاف ورزی تھی۔ در حقیقت کاشتکاروں کیے یہ خبالات خور اس کے خیالات نہیں تھے ۔ کرامویل نے دوجہد و میثاق '' پر وستخط کئے تھے ، ور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس لئے برسبٹرینی عقاید کرامول اور اور اس سے کلیسائی انتظام سے منحرف ہوجانے کی صلاح وی ہو۔ مواداری وس نے اس معاملہ میں جو بہلا قدم اٹھا یا وہ محض عملی ضرورت سے تھا؛ وہ فوجی ضروریات سے مجبور تھا اور اس نے اپنے ول میں اس کی یہ توجیہ کرلی تھی کہ'' ایماندار'' آومیوں سے ساتھ ہدروی نسروری ہے اور ایک مبہم سایہ خیال بھی پیدا ہوجاتا تھا کہ تمام عیسائیوں کے درمیان کلامری عبادت و عقاید سے بالا تر ایک عام اتحاد ہونا جائے ولیکن پرسبیرنیوں کی توت اور ان کے اعتراضات نے اسے مجبور کرویا کہ وہ اس رواداری مے معاملہ میں اور تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑائے۔ جنگ ارسن مور کے قبل کرامویل نے لکھا تھا کہ وو ساطنت لوگوں کو اپنی خدمت کے واسطے منتخب کرتے وقت ان خیالات کا کاظ نہیں کرتی ۔ مرف اتنا کانی ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ سلطنت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں " ارسٹن مور کے

واقعہ سے اسے اور زیادہ یہ خیال بیدا ہوگیا کہ پارلیمنٹ کو مجبرہ کرے کہ وہ کم سے کم ان رہنھرفوں " کے ساتھ روا داری کا برتانو کرے اور اس میں اسے اس حدیک کامیابی ہوئی کہ اس اصول کے نفاذ کے ذرائع سونخنے کے گئے دارالعوام نے ایک کمٹی مقرر کی ایکن اس کی ان کوششسول سے آخر بیورٹیول کے بیشتر حصہ میں تدامت پندی کا خیال جوش رن ہو کیا الندن کے یا دریوں نے معمالہ میں لکھا کہ دد ہم اس روا داری کو نفرت ومقارت کی نظر سے و مکھتے ہیں جس کے گئے استقدر کو سشیشیں ہورہی ہیں " اور لندن کی مجلس بلدی نے پارلینٹ میں یہ منحواست بیش کی که '' بلا روورعایت ، تمام فرقول کو مثاویا جائے نے وہ پارلمینٹ بھی مستقلاً قدامت بیندی پر قائم رہی گر وِاقعات جنگ کا مقتضی یه تھا کہ ندہبی آزادی جائز 'رکھی جائے، الیکس اور اس کے پرسٹیرین سیاہی شکست پر شکست کھاتے چلے جاتے تھے ، فوج کی ترتیب جدید کے لئے وارالعوام لے وارالامرا کے اس مطالبے کو مشرد کردیا تھا کہ نوج کے افسر وسیا ہی جد دیثاق " کا صلف اٹھانے کے علاوہ اس کا مجمی اقرار کریں کہ'' وہ حکومت کلیسا کے اس طریق کو قبول کرتے ہیں جیے ہر دو ایوانہائے پارلینٹ نے منظور کیا ہے " نیزنی کی فتح کی وجہ سے محض رواداری سے گزر کر ایک اور وسیع تر سوال بیدا ہوگیا کرامول سے میدان جنگ سے صدر ڈارالعوم کو لکھا تھا کہ'' ایا ندار آوسیوں لئے اس جنگ میں وفاواری بالمبشتم حزبتشتم

کے ساتھ آپ کی خدمت انجام دی ہے ' یہ تابل اطمینان اشخاص ہیں میں نعدا کا واسط وے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہو لکوان مو بد دل نہ کینے ۔ جوشخص اپنے ملک کی آزادی کے گئے اپنی جان کو خطرہ میں موالتا ہے ، میں سمحتا ہوں کہ وہ اینے ایمان کی آزادی کے گئے بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے،' برسکل کی تسخیر نے اسے یہ ہمت ولائی کہ وہ اور زیادہ واضح طور پر اس نٹے اصول کا اعلان کرے نے چنائیہ اس نے نکھا تھا کہ میسا ں پرسبٹیرس اور انڈینڈنٹ وونوں میں عقیدے وعباوت کا ایک ہی سا جوش ہے ان کی ماضری اور ان کے عل کی ایک ہی کیفیت ہے، یہاں وہ سب کے سب متفق ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ، افسوس ہوگا اگر دوسری جگہ عالت اس کے نلاف ہودجو لوگ صاحب ایمان میں حقیقتاً وہ سب متحد ہیں اور یہ اتحاد روحانی و باطنی ہولئے کے باعث اور بھی زیادہ تابل قدر ہے ۔ رگیا اتحاد ظامری جسے عام طور پر اتحاد مباو<sup>ت</sup> کہاجاتا ہے تو ہر میسائی امن وامان کے نیال سے اس پر غور کرے گا اور جبآں یک اس کا ایمان اجازت وے گا اسے قبول کرے گاہجو لوگ ول سے جارے بھائی ہیں ان پر ہم عقل ورائے کے سوا اور ممی نشئے کا وہا و نہیں ڈوالنا

کواسویں کے ب وہو کے اس طرح سخت ہوتے جانے ہار ہارہ آور کی میں ہوتے جانے ہار ہارہ آور کی میں کی دھی کہ اس سے مخالفین کی اشتعال انگیر حرکثیں برابر برسٹیر ہن

يا سيتے "

بالبثثم جزورشتم

بر ہتی جاتی تھیں ایو ما فیو ما دونوں فرقے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے جاتے تھے ایرسٹرین یا دریوں کو اس امر کی سخت شکایت تھی کردجاعتی گروہ " برمبتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اس رواواری سے بیزار تھے جو بلا منظوری قانونی علی طور پر قائم ہوگئی تھی اسکاملینگہ کی فوجیں اب یک نیوارک کے سامنے موجود تھیں اور اسکاٹلینگر برابر اس امر پر زور وے را تھا۔ کہ ﴿ عَهدو مِیْنَاق ، کو عمل میں لانا چاہئے اور اتحاد ندہبی ہمہ گیر طریقے پر نافذ کرنا چاہئے۔ دوسری طرف سربیری دین یه کوشش کرر ا تھا که پارلینٹ سنحتی كوكم كرك داس في اس مقصد كے حصول كے لئے سفاه پرستوں کی نمالی مگہوں پر دوسو تنیس نئے ارکان یارلینظ میں واخل کراے تھے ، اور ان میں سے آئر ٹن اور اور ایگرنن سڈنی ے سے متاز اشغاص انڈیڈنٹ کی تائید کی طرف اُل عقے ؛ لیکن ندمبی داروگیر کی سختی کے رکے رہنے کا اصلی سبب «عساکر جدیده » کا اثر تھا۔ اور کرامویل اس کا نفس <sup>الطقه</sup> تھا<sup>ی</sup> اپنی قسمت کی تباہی کو دیکھکر جارتس نے مستعدی کے ساتھ دونوں فریقوں سے سازشیں شروع کیں اس کے وین اورانڈینیو سے آزاوی ندمبی کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یا المینٹ ا در وہل اسکا کمینیڈ سے بھی مراسلت کرتا رہا ۔ فیرفیکس سے انسفورڈ کی طرف بڑ منے سے اس کے ان مراسلات میں اور عجلت پیدا ہوگئی؛ اپنے اس آخری مامن سے علکر چارکس کیمہ ونول کے سرو یا اوہر اُوہر کھرتا رہا، اس کے بعد اسکالیند کی شکرگاہ

بالبشتم جزومشتم

میں جا پھنچا لارڈ کیون کے اسے منعتنم جا نا اور نوراً ہی بادشا و کو ہالی اہل سے ہوے نیوکسل کی مرف بیٹ گیاؤاس نئی صورتِ معاملات اسامینیڈی سے اس فریق کو اپنی بربادی کا اندلیٹہ پیدا ہوگیا جو آزادی نوبی كا نوايان تقاء إلى اسكانكينية ، امرا ، ابل كندن سب اس فريق مريالله سے تمنفر تھے ؛ ان کی امیدیں صرف وارالعلوام سے والبتہ تھیں گر ان کے شمنوں کے ساتھ چارکس کے بل جانے سے یہ امید مجی جاتی رہی ۔ اور چونکہ یہ خیال پیدا ہوگیا تھا کہ فرقہ پرسٹیرین کے شراکط پر بہت جد صلح ہو جائے گی ، اس کئے وارانعوام میں بھی آناً فاناً ان سے مغالفوں کی کثرت ہوگئی؛ ہر دو ایوانہائے یار کینٹ نے اپنی شرائط صلح با دشاہ کے روبرو بیش کر دیں۔ انہیں خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ جس شخص نے خود کو ان کے رحم پر جیوڑ ویا ہے وہ ان شرائط سے کسی طرح کی نالفت کرنے گاؤان شرطول کا ماحصل یہ تھا کہ بیں برسس کے لئے فوج اور بڑے... کو پارلیمنٹ کے افتیار میں دے ویا جائے، تمام مفسد دینی شاہ پرست) جنہوں سے اس جنگ میں حصہ لیا ہے کمکی و توجی جدوں سے ضابع کردئے جائیں، نظام استفی نسوخ کر دیا جائے اور بجائے اس کے برسٹیرین کلیسا تائم کیا جائے۔ روا داری یا آزادی ضمیر کے متعلق انہوں سے ایک نفظ بھی نہیں کھا تھائاہل اسکالینٹ نے روروکر ان شرالک سے منظور کرنے نے کے لئے باوشاہ پرزور ویا اس مے دوستوں بلکہ ملکہ یک نے ان کے قبول کریے نے پر اصرار

بالبيشتم جزوشتم

كيا ـ بيكن چارلس كا مقصود عرف وقت كو اللنا تها ـ اسے يقين تھا کہ خود زمانہ اور آئیں کے اختلافات اس کی طرف سے اس کے شمنوں سے اور رہے ہیں ؛ اس نے اطیبان کے ساتھ لکھا تھا۔ و میں اس امید سے مایوس نہیں ہوں کہ پر سبٹرین اور انڈینیڈنٹ دونوں میں سے تمسی ایک کو اپنی طرف کرکے دوسر مو ننا کردوں کا اور بھر دوبارہ حقیقتاً بادشاہ بن جاؤں مگا<sup>»</sup> اس لئے اس نے ان شرائط کے قبول کرنے سے انکار کردیا جس سے پرسیٹرین محروہ کو سخت شکست ہوئی دان میں سے ایک تنحض نے کھا کہ روباوشاہ نے ان شرائط کو نامنظور کردیا ہے۔ اب جارا کیا خشر ہوگا " ایک انڈینڈنٹ نے اسس کا یہ وندال شکن جواب دیا که <sup>در</sup>اگر ده ان شرا نُط کو قبول کر لیتا تو بهارا کیا حشر ہوتا " لیکن یار نینٹ میں البش اور ووسرے کنسروٹیو دمتحفظ، سر مرد موں سنے ایک اس سے زیادہ ولیرانہ کارروائی كرين كى كوشش كى يا دشاه كا مقصود يه تها كه نوج ويار لين مي کسی ایک کو دوسرے پر خالب نہ آنے دے اور جب یک اسکالینند کی نوج نیوکسل میں موجود تھی پارلینٹ اپنی فوج کی بر طرفی پر اصرار نہیں کرسکتی تھی ۔ یارلیمنٹ «عساکر جدیده» کو ہر طرن کر کے خود اپنے سیا ہیوں کے اثر سے اسی وقت آزادی مامل کرسکتی تھی جب اسکالمینڈ کی فوج انگلتان سے جلی جائے اور بادشاہ کو ایوانہاے یارلمنٹ کے حوالہ کروہے استالمینڈ کی فوج بھی اس امرسے ما امید ہوگئی تھی کہوہ

بالبشتم جزدتبشتم

باوشاه پر اثر دُوال سکے گی اور خود اسکا کمینند میں وہ اسے سے نہیں جاسکتی تھی کیونکہ ندہبی مجلس عام کسی ایسے باوشاہ کی آمد کی روا دار نہیں تھی جس نے دو عہدو بیثاق " کا حلف نہ اُٹھالیا ہو، اس کئے فوج چار لاکھ یا ونڈ کے عوض اپنے حقوق سے وست برار ہوگئی اور چارنس کو ایوانہائے پارلینٹ کی ایک تمیٹی کے سیرو كركے نوو سرحد كے يار على كئى ؛ بادشاه كو اپنے تبضے ميں لاكم یرسبیرین سر گرہوں نے فوراً ہی "عساکر مدیدہ" اور جماعتی گرہوں پر ملے کرنے شروع کردئے انہوں سے یہ قرار دیا کہ موجودہ نوج برطرف کردی جائے اور آئرلینڈ کی بناوت کے نرو کرنے کے لئے ایک نئی نوج مرتب کی جائے جس کے عبدہ دار پرسبٹرین ندہب کے بیرد ہیں؛ سامیوں نے یہ عدر کیا کہ جن افسروں سے انہیں مجت ہے وہ ان سے جدا نہ کئے جانیں ۔ افسروں کی مجلس نے بھی وقت ماصل کرسنے کے لئے پارلینٹ پر یہ زور دیا کہ غدر کا اندیشہ ہے۔ گر کسی بات کا بھی کچھ اثر نہ ہوا کا آتش اور اس کے ساتھ کے ووسرے سرموہ انبی رائے پرمتحکم تھے اور ان کے ندمبی توانین سے یہ ظاہر ہوگیا تھا کہ اس تمام کارروائی سے اِنکا مقصود کیا ہے؛ اتحام عبادت کا تطعی نفاذ اس وقت یک مکن نہیں تھا جب یک کہ «عساکر مدیده " نتشر زکروئے جائیں لیکن اس انتا میں پالیمیٹ برابر ایسے سامان مہیا کرتی جاتی تھی جس سے نوج کے منتے ہی اتحاد ندہبی کا گفاذ ہو جائے۔ بیہم احکام نافذ ہورہیے

بالمثنتم جزومتتم

کہ تمام ملک میں فرقہ پرسٹرین کی مجلسیں قائم کی جائیں ان کوشٹوں کا پہلا نیتجہ یہ ہوا کہ لندن میں فرقہ پرسٹرین کا انتظام کمل ہوگیا، اور اس کی مجلس ندہبی کا پہلا اجلاس سنٹ پال کے کلیسا میں منتقد ہوا۔ اور خود فیرفیکس کی فوج کے جمدہ داروں سکے کو سنتقد ہوا۔ اور خود فیرفیکس کی فوج کے جمدہ داروں سکے سکو سنتات ، کے صلف اٹھانے کا حکم دیا گیا۔

فوج ا ور یارلیمنٹ

لیکن ان تمام باتوں کا انحصار "عساکر جدیدہ"، کے نمتشر موجانے پر تھا اور وہ کسی طرح اس پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ فوج کی روش کی نسبت صحیح راے قائم کرنے کے گئے یہ اسمجد لینا ضروری ہے کہ نیزبی کے فاتح کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر نوجوان کانتکار اور معمولی حیثیت ہے ۔ اجر تھے اور ان میں اکثر اپنا خرج نوو برداشت کرتے تھے کیونکہ تنخواہ بارہ میننے سے بڑ ہی ہوئی تھی ۔ اکثر رہنٹوں میں سوار خصوصیت کے ساتھ «ایماندار» دینی ندہبی ، آدمیوں میں سے نتخب ہوتے تھے۔ اور انہوں لئے ندہبی جوش یا جنون کا جو کچھ بھی اظہار کیا ہو گر ان کے رسمن کا ان کی نشکر گاہ کی خوش انتظامی اور ان کی یارسانی کے قائل تھے دوہ اپنے کو محض سیا ہی نہیں سمجھے تھے کہ کوئی تنخاہ وینے والا جب یاہے انہیں مقرر کرمے اور جب چاہے بر طرف کردے ، بلکہ وہ یہ سمجھتے تے کہ انہوں نے اپنی زراعت اور اپنی تجارت کو فرمان ضدا کی بجا آوری کے گئے ترک کیا ہے ، اور ایک بہت بڑا کام انہیں سپرو کیا گیا ہے اور جب یک وہ کام پورا نہو جائے

771

بالبضتم جزومبثتم

ان کا قائم رہنا لازم ہے۔چارلس کو اب یک یہ امید تھی کہ وہ اپنی در تدبیر شا ہی " سے میم خود مختاری حاصل کرنے گا عمیس «آزادی ضمیر ،، کے لئے اہل فوج نے «یه تمام صعوبیں برواشت کیں،ان کے بہت سے دوستون نے اپنی جائیں قربان کیں الد خود انہوں نے اپنا نجون بہایا " وہ آزادی المبی کک سخت خطرے میں بڑی ہوئی تھی ۔ پس انہوں سے اپنا یہ فرض سجہا کہ نتشہ ہونے کے قبل اس آزادی کو محفوظ کرلینا چاہئے اور اگر ضرورت ہو تو اس کے لئے بھی جانیں لڑا وینا چاہیں سیکن ان کا یہ عزم شمشیر زنی کے غرور پر بنی نہیں تھا بلکہ انہوں نے نوو دارالعوام کے سامنے اس کی دجہ نہایت جوش کے ساتھ یہ بیان کی تھی کہ ﴿ سیاہی ہونے کی وجہ سے ہم شہریوں کے حقوق سے محروم نہیں ہو گئے ہیں 4 ان کی اغراض وتجایز کی بنا از ابتداتا انتها بالکل اس امر پرتھی که وہ بھی اہل لمك ميں ۔ وه اس بات پر آباده تھے كه مبس وقت ان كا مقصد پورا ہوجائے وہ بلا عدر اپنے گھروں کو والیں چلے جانین ـ بحث و مباحث ك فوج كو ایک وسیع یارلمین بناویا تھائے یہ پارلمینٹ اسپنے کو با خدا لوگوں کی دلیسی بہی قائم مقام سمجتی تمنی بیسے فر اسٹ منتشر کی پارلینٹ اور اسے اپنے رقیب کے مقلبلے میں اپنی سیاسی فوقیت کا یقین روز بروز زياده هوتا جاتا تفاية أفرش «عساكه جديده ،، كي روح روال مهما؛ ورسنیٹ اسٹیون کی پارلینٹ میں کوئی مربر اس کا مہسرنہیں تھا

747

بالبث تم جزوزتهتم

اس کے علاوہ فوج کی وسیع انتظرہ ودور رسس تھا ویز کے مقابلہ میں ایوانہائے پارلینٹ کی کورانہ وینگ خیالانہ طرزعل محض بے حقیقت تمی ۔ دعساکر جدیدہ " نے اپنے مقاصد کے حصول کے یئے جو زرائع اختیار کئے ان کی نسبت ہم جو چاہیں نیال كريس مر انصافاً جيس يه قبول كرنا يرك كاكه جهال يك اصل مقاصد کا تعلق ہے فوج ہی بر سرحق تھی۔ گزشتہ دوسو برس میں انکلتان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے کہ فانہ جنگی کے افتتام پر فوج نے سیاسی دندہبی اسسلاح کی جو تجویز قرار دی تلمی اسی کو آسته آسته سوچ سجفکر عل میں لایا را بے افوج نے کوئی علی کارروائی اس وقت یک نہیں ی جب یک کہ افسروں کی تجاویز کی نامنظوری سے مصالحت ی کوئی امید باتی نہیں رہی ۔ اس کے بعد جب اس نے کا رروانی کی تو اس کی کارروائی نهایت عاملانه و قاطعانه جونی اس سے تمام سیاسی اغراض کے گئے افسروں کی مجلس کو مطل کردیا اور اپنے ویکلا کی ایک نئی مجلس کمجن میں ہر رمبنٹ سے دوشخص نامزد کئے گئے۔ اس تجلس سے نوج کی ایک عام ممبس مقام ٹریلوہیتہ میں طلب کی ہاں مخان کے جاں تخوا و برطرفی کے متعلق پارلینٹ کی تجا ویز کو انعثار انصان إلى سور كے ساتھ مسترو كرديا كيا۔ نوج الجي عمیع ہی میور ہی تھی کہ یہ وکلا ، ایک الیبی کارروائی کر گزیے جس سے الحاعث کا سوال ہی خارج از بحث ہوگیا۔ یہ افواہ

بالمشتم جزورشتم مشہور ہو رہی تمی کہ بادشاہ کو لندن میں نشقل کردیا جائے گا، ایک نئی نوج تیار کی جائے گی اور ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس افواہ نے سیا ہیوں کو دیوانہ بنا دیا۔ بادشاہ ہولم بی ہاؤس میں پارلینٹ سے امورین کی ریر بگرانی مقیم تھا، پان سو سوار یکا یک اس مقام بر جا پھنچے اور محافظوں کو الگ كرديا. إوشاه لے أن كے سرميل جوالل سے يومماكه " اس کام کے لئے تہارا مکم نامہ کہاں ہے " اس نے اپنے بادشاہ کی کولکار سیامیوں کی طرف اشارہ کر سے کہا کہ نمیرے عقب میں ہے" بادشاه نے ہنسکر کھا کہ وہ یہ تو بہت ہی واضح اور روستن حرفوں میں لکھا ہوا ہے " درحقیقت یہ معاملہ بادشاہ ادر وکلا ا کے درمیان پہلے سے طے ہوگیا تھا۔ اس نے جوالنس سے کہا کہ دو تم ہوگوں نے مجھسے جو کچھ وعدہ کیا ہے اگر سیاہی اس کی تقدیق کریں تو میں خوشی سے چلا جلوں گا۔ تم تحصیے کوئی ایسا کام نہ لو جس سے سرے ایان یا میر مرتبے کو صدمہ کھنچے " جوالس سے جواب دیا کہ دد جمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے ایمان سے تعرض کریں - چہ جانے

> کہ باوشاہ کے ایمان سے "عرفتاری کی خبر سے ایک عام وہشت طاری ہوگئی، جب یہ اضطراب فرو ہوا تو یارلینٹ کے كرامويل كو اپنے فيظ و فضب كا نشانه بنا يا ـ وہ جنگ كے ختم ہونے کے پہلے ہی اپنے عدے سے متعفی ہو کر فوج

سے الگ ہوگیا تھا اور اس وقت سے براہر وونوں فرنقوں

مے ورمیان واسطہ کا کام ویتا رہا تھا؛اس کے پر زور اعراضات کے سامنے بغاوت کے بھرکا نے کا الزام تو بیکار ہوگیا گر اسے بہاگ کر فوج میں پناہ لینا پڑی اور ۲۵ مرجون کو پوری نوج سے لندن کی طرف کوچ کرہیا؛ نوج نے اپنے مطالبات نهایت صاف صاف ایک دو عاجزانه درخواست " کی صورت میں پارلیمنٹ کے روبرو بیش کروٹے؛ اس ورخواست میں انہوں کے لکھا تما کہ وہ ہاری خواہش یہ ہے کہ یارلینٹ کی رائے واعلان کے موافق ملک کے اس اور رعایا کی سر اوی کا انتظام ہوجائے۔ ہم ملکی حکومت میں کسی تحسم کا تغیر نہیں چاہٹے۔ علی ندا ہمیں پرسٹیرین حکومت سے تیام میں ملل ڈوالنے یا اس میں مداخلت کرنے کی بھی کوئی خواش نہیں ہے '' وہ روا واری کے طالب تھے ' مگمہ اس روا داری سے ان کا مقصور یہ نہیں تھا کہ در آزادی ضمیر کے جیلے سے روم میاشانه زندگی بسر کریں " بلکه انہوں کے یہ ا قمرار کیا تھا کہ رہ جب سلطنت ایک امر قرار ویدے گی تو همیں وس کی اطاعت و فرماں برداری میں کوئی عندر نہ ہوگا " اس انتظام کے بروے کار آنے کے خیال سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یارلمیٹ سے گیارہ اراکین خاج کروٹے جائیں جن میں سب سے مقدم باتس تھا اسپاہیوں نے ان ارکان پر یہ الزام لگا یا تھا کہ یہی لوگ یارلینٹ اور فوج کے ورمیان نساو بریا کرتے اور ایک نئی خانہ جنگی

بالبث تم جزوبشتم

اثبتتم جزومتتم

می کریں گئے ہوے ہیں۔ کچھ زائے کے سب بیار اس و بیام ے بد آخر اہل لندن کے خوف رو ہوجائے کے یافث یہ گیار ہوں ارکان پارلمنٹ سے کل گئے اور ہر وو ایوانہاے ارلینٹ نے سائل زیر بحث پر گفتگو کرنے کے لئے اپنے

كمننر مقرر كني -

اگرچہ نیر فیکس اور کرامویں نے مجبور مہوکر واسط بننے کی نبع اور باوشاہ خدمت کو ٹرک کر کے بدل و جاں نوج کی جا بنداری اُصیار کرلی تھی گر اس وقت نوج کی سیاسی باگ کرامویل کے داماد أَرْنَ سے اتھ میں تھی اور آزنن کو اصلی قرار واد کی توقع یارلینٹ سے نہیں بکہ بادشاہ سے تھی اس نے بہت تکرسے بن سے يه اكه دد فاتح ومفتوح يجه درميان كمجه فرق ضرور مونا چاييه مر عارس کے سامنے جو تجاویز بیش کئے عمرے ان یں ہرائ یر ای ال مد نظر رکھا گیا تھا؛ پارلینٹ نے فریق شاہی اور کلیہا کے متعلق جو نتقانہ انداز انتیار کیا تھادوساکر جدیدہ " کے شرايط مين ، ان كايام ونشان تهي نهين تها فوج صرف المسس امرير قانع تمي كرسات خاص و نتنه انگيز" للك سے خارج كردے جائيں ، باتى تمام لوگوں سے كئے ايك عام معانى كا قانون منظور ہو جائے ، پادریوں سے تمام تبدیدی اختیارات طلب مرکنے جائیں وس برس کے لئے بری و بحری فوجول یر پارلینٹ کی عرانی قائم کروی جائے اور بارلینٹ ہی سلطنت سمے اعلی عہدہ واروں سمو امزد کرے اُن مطالبات

کے بعد سیاسی اصلاح کی ایک پر زور ووسیع تجویز بیش کی مکئی مِس کا خاکہ نوج نے اپنی اس عا جزانہ وہ درخواست " میں کہنیما جسے لیکر وہ کندن کو آئی بھی…ان تجاویز کا خلاصہ یہ تفاکه عقاید اور عباوات میں مشخص کو آزادی مونا یا مئے جن توانین کی روسے کتاب ادعیہ کا استعال ، کلیسا کی عانمری اور فبدو میثاق کا عمدرآمد نافذ کیا گیا تھا، وہ سب نسوخ کر دئے جائیں یہاں یک کہ نمیتھولکوں کو بھی جبری عباد کی قید سے آزاد کردیا جائے خواہ اور تمام انسام کی یا بندیاں ان پر عاید رہیں ، پارلینٹ کی میعاد تین برس کی کردی جائے اور حقوق انتخاب اور طقوں کی زیاوہ مناسب تقییم کے زرایھ سے یار مینٹ کی اصلاح کی جائے محصولات پر از سر نو نظے۔ کی جائے ، قانونی کارروائیوں میں آسانی پیدا کی جاہے ، اور بے شمار سیاسی ، تجارتی اور عدالتی انتیازات محو اُٹھا ویا جائے۔ بقول منزعین آئرین کو نقین تھا کہ « چارتس پر یہ أثر والا جاسكتا بهے كه جب وه اپنى مرضى پر آزاوانه نهسيس چل سکتا تو اپنی رمایا کی بہبوری عامه کو منظور کرے "لیکن پاریس کی ننظر نه تو اس عظیم انشان قرار داد کی اعتلال بین<sup>ی</sup> یر تھی نہ اس کی عاقلانہ تدبیر کید وہ اس الزک و قت نی عرف یه سوچ را مفا که تمس طرح ایک نریق کو دوستے فریق سے لڑاہ ہے۔ اور اس کو یقین تھا کہ اسے جس قدر نوج کی نرورت ہے خود نوج کو اس سے زیادہ اس کی

14

بالمضتم بزوستم

ضرورت ہے بائر تن عے جب اپنی تجاویز پر زور دیا تو اس سے کہا کہ متم میرے بغیر کچھ نہیں کرسکتے ، اگر میں تہاری تائید جیوروو تو تہارا کام ابتر ہوجائے ،، آٹرٹن نے سکون کے ساتھ اس کا یہ جواب دیا کہ دو حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہارے اور پارلیمنٹ کے درمیان منکم بن جائیں اور ہارا یہ نشا ہے کہ ہم پارلینٹ اور حضور سے ورمیان مکم ہوں " سکن باوشاہ کی کارروانی کی حقیقت بہت جلد کھل گئی ۔ اہل کندن کا ایک غول وارالعوام مِن محس گیا ، اور اراکین کو مجبور کیا که گیاره خارج شده 🖖 اركان سمو واليس بلا ليس ـ تقريباً جوده امرا اور سو اركان والانتهام بھاگ کر فوج میں آ مکئے اور جو ارکان وسٹ مسٹر میں رہ کئے تھے وہ نوج سے علانیہ مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے اور حیار آس كو لندن ميں واليس آنے كى وعوت دى - ليكن كشكر كاه ميں اس خبر کے بہنچے ہی نوج نے بھر کوچ کردیا۔ کرامویل نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ « دو روز میں شہر ہارے قبضے میں آجائے گا" سیا ہی فاتحانہ طور پر کندن میں واعل ہوے اور مفرور ارکان اور مسل کو والیس لائے بسابق کے گیارہ ارکان تھر خارج سنے گئے اور نوح سے سرداروں سنے بادشاہ سے گفت وشنو و جاری مروی ۔ لیکن اس کے بیت وسل اور سازشوں نے سپاہیوں کو براکا دیا تفا اور ان کے خصہ کی وجہ سے لمحہ بر کمہ کام کی وشواری برُہتی جاتی تھی گر کرامویل سے اب اپنا سارا درن آئرش کی طرف ڈوال دیا تھا اور اسے قوی امید تھی کہ معاملات

بالبستم جزواسم روبراہ ہوجائیں گئے ۔ وہ ایک متحفظ خیال کا شخص اور اس سے بر معكريه كد كيم كر كذر النه والا آدى تفاؤه مجعا تفاكه منصب شاجي مے ساقط کروے نے سے کس قدر سیاسی وشواریاں پیش آئیں گی اور اس کنے باوجود باوشاہ کے لیت ولعل کے وہ اس سے گفتگو كرف بر مصر تما ليكن اس معامله مين كرامويل إلكل تنها تما، ياريمنيك نے آئرٹن کی تجاویز پر صلح کرنے سے انکار کرویا تھا کا چارٹس اب بھی عیلہ وحوالہ میں لگا ہوا تھا ، فیح میں بیمینی وشکوک بڑستے جاتے تھے وسیع اصلاحات ، وارالامراکی برطرفی ، اور نینے دارالعوام سے نئے ہر طرف سے شور ہج را ہما اور فوح سے وکلا سے افسول کی ایک مجلس وس غرض سے طلب کی تھی کہ خود عہدہ شاہی كى برط فى كے منكے يرغوركرے - كرامويل نے اس طوفان عام کے مقابلے میں حبیبی جرأت وکھائی الیبی جرات تھجی اس سے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس نے بحث کو روک ویا، عبس کو ملتوی کراویا اور افسروں کو ان کی رجمننوں میں دائیں کردیا کیکن یہ وبائو زیادہ ويريك قائم نهيس ره سكتا تما وور چارتس وب يك اپني چال بازي یں اکل ہوا تھاؤاس کی صداقت کی میفیت یہ تھی کہ ایک طرف كرامول اور تأثرتن سے عفت وشنود كرتا تھا اور عين اسى وقت میں جبکہ یہ لوگ اپنی جانوں کو اس کے لئے خطرے میں ڈال رہے تھے، وہ پارلیمنٹ سے بھی اسی قسم سے فریب آمیز معاملات م کرنے، فندن میں بدولی کے بڑلائے، کایت شاہی میں ایک

جدید سورش کی تیار محرفے، اور اپنی طرفداری میں اہل اسکا کمنیڈ

بالمثنم جزومتتم

کی مداخلت کی تدبیروں میں منفول تھا۔ اس سے مسرت سے ساتھ کی'' کھا تھا کہ رو بہت جلد وولوں تو موں میں جنگ بریا ہوجانے گی'' اس کی ان تجاویز کی کامیابی کے لئے جس شئے کی ضرورت تھی وہ ادشاہ کا فرار نوو اس کی آزاوی تھی ۔ نوج سے سرگروہ معاملات سے روبراہ آئیکی نومبر معاللات سے روبراہ آئیکی نومبر معلوم کرکے حیرت زوہ ہوکر رنگئے امید میں بوار معلوم کرکے حیرت زوہ ہوکر رنگئے اس کہ انہیں برابر وهو کھے وے گئے ہیں اور بادشاہ وہاں سے فرار ہوگیا

باوشاہ کے اس فرار سے عماکر جدید کا اضطراب وحشت سے مبلا ،ورسری فا حکی ہوگیا ، تمام سیاہ ویر میں مج ہوگئی اور صرف کرامویں ہی کی جات تھی عبس نے اس موقع پر علانیہ بناوت کو روک ویا کہ لیکن سیاہ یں جو جوش بھیل گیا تھا اس کے روکنے پر اب کرامول بھی قاور نہیں تھا، باوشاہ کی وغا بازی کی وجہ سے اس کے یاس کونی حیلہ کار باقی نہیں را تھا۔ اس نے کہا کہ ' اوشاہ ایک نہایت قابل و فہمیدہ شخص ہے گر وہ اس قدر پر اسرار و دروغ كو ہے كه اس بر اب افغاد نہيں كيا جاسكتا " مخمر اس كے فرار سے جو خطرہ بیدا ہوگیا تھا وہ بہت جلد رفع ہوگیاؤاس سے ایک عیب غلطی یہ ہوگئی کہ اس نے ہمیش کورٹ سے جزیرہ وائٹ کی راہ لی. شاید اسے کرسر کسکیسل سے حکمواں کرن ہمنڈ سے ہدروی ی توقع تھی، لیکن وال پنجیر اسے معلوم ہوا کہ وہ میمر قیدی كا قيدى إوب وه اس كوشش مين اكام راكم ننى عاند حكى کا سرگروہ بن جاے تو وہ اپنے قید فانے کے اندر ہی سے اسکی

بالبشتم بزونتم

ترتیب دی کی فکر کرنے لگالیاس نے نیجر پارلیمنٹ سے حیلہ آمیز محفظو ظروع کردی مگر اس کے ساتھ ہی انگلتان پر علم آور ہونے کیلئے اہل اسکاللینڈ کے ساتھ ایک نفیہ معابدے پر بھی وسخط کروئے و عبدو میثاق سے مل معلل ہوجائے اور انگلستان میں ندہبی آزادی خواہ فریق کے فلبے کے باعث ٹوٹیڈ کے یار نیالات میں سخت انتلاب بیدا ہوگیا تھا، اعتدال بیند فریق ڈیوک تہیمین کے گرو جمع ہوگیا۔ اور ارکائل اور دوسرے برجوش نمرہبی لوگوں کو ا<del>تخابا</del> یں شکست ویدی ۔ اور جب بادشاہ سے یہ منظور کرلیا کہ وہ انگلتا میں طریقہ پرسٹیرین کو ازسر نو آائم کردے کا تو انہوں نے اسکی تائيد كے لئے ايك فوج مج كرف كا عم وسد ويا انگلستان ميں بندببی وسیاسی تغیرات کے خوف سے تمام مشخفط نعریق طویل العہد بار این کے بہت سے متاز ارکان کی سر کروگی میں بادا ہ ی مانب اگل ہوتا جاتا تھا اسکانگینڈ کی خبر سے تقریباً ہرطرن ولوانہ وار شورشین بریا ہوگئیں۔ لندن کو محض فوج کے ورایعہ سے محفوظ رکہا گیا۔ پارٹینٹ کے پرانے افسروں نے جنوب ویلز میں شاہی علم بمند کر دیا اور بمبروک پر اچانک قبضه کرلیا۔ بیرک اود کار لاتل کے قبضہ سے الی اسکا ٹلینڈ کے گئے ملے کا راستہ مهل عي . كنف، اسكس اور إرتفرو بهي بافي هو كف ،جوجهازات د إنه تيمنز مين موجود تق انبول نے اينے افداؤل كو سامل پر بھیجدیا، اور شاہی محفظ بلند کر کے شمنز کی اکر بندی کر لئ کرامویل نے اس وقت یہ آواز بلند کی کو دو پارلینٹ کے لئے

1770

بالضغم مزوتهتم

اب وقت اگیا ہے کہ وہ سلطنت کو بچالے اور نحود تنہا حکومت كرے لا ليكن بارلمنٹ لے اس نازك موقع سے مرن يا فائدہ انہایا کر بڑے شوق سے اینے کو تیام بادشاہی کا جانبدار ظاہر کیا، إدشاه سے جو گفت و شنود منقطع جوگئی تھی اسے بمرجاری کردیا، اور آزادی ندجب بر اسی سخت فرب لگانا چاہی که سابق میں اس پر کبھی ایسی ضرب نہیں بہری تھی۔پر سبیٹریں ارکان تیمر آ آ کر جمع ہو گئے ، اور دو کلمات کفر و ارتداد کے وبانے کے لئے'' جس قانون کو وین اور کرامویل سے مدت سے روک رکھا تھا ايعانهاك بالبميث وہ بڑی شاندار کثرت کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اس نظر ناک اور فوج تانون کا نشایہ تھا کہ جو شخص عقیدہ تثلیث یا الوہیت مسے الحار کرے یا یہ کہے کہ انجیل خدا کا کلام نہیں ہے' یا عشر جہانی نہیں ہوگا یا یوم بزرا کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور بوقت استفسار اپنے اس کفر سے توبہ زکرے اسے موت کی سزا دی جائے گی ان کہائر ہے علاوہ صنعائر کی ایک طولانی فہرست تھی تیار کی گئی تھی۔ازانجلہ یہ کہ جو شخص یہ کیے کہ انسان کو بالطبع یہ آزادی ماصل ہے کہ وہ ابنی مرضی سے جس طرح چاہے فدا کی طرف رجوع کرے ، مرنیکے بعد ایک عالم برزخ ہے جہاں انسان گناہوں سے پاک ہوسکنا ہے، نمجہات کی پرستش جائز ہے، بچوں کو اصطباغ دینا ناروا ہے، یوم سبت کی حرمت لازمی نہیں ہے ، کلیسا کی مکومت عام پاوریوں کے ذرایہ سے عیسویت کے خلاف یا نامانز ہے، وہ اگر اپنی خطاوں سے باز آنے سے انکار کرے تو اُسے

قید کی منزا دی جائے گی۔ صاف ظاہر تھا کہ نرقہ پرسبٹرین کو یہ افتاد تھا کہ بادشاہ کو کامیابی ہوجائے گی تو وہ بھر اتحاد عبادت کی روش پر چلنے گلیں گے اور اگر چارتس آزاد ہوجاتا یا عساکر صدیرہُ نتشر موجاتے تو ان کی اس امید کا برآنا غالباً کمن تھا۔ لیکن <u> ہارکس کی طرن سے اطینان تھا کہ وہ تمرسبر ک</u> میں مقید ہے<sup>،</sup> اور و عماکر جدیدہ " زور کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کر رہے تھے جواسے مرطرف سے گیرے ہوے تھاؤا سے وقت میں کہ مر جانب سے امن کی توقع پیدا ہوگئی تھی ہے سرویا طور پر جنگ مے مجر جاری کردے نے سے عام فیع کی طرح فیولیس اور کرامیل سے ول سے بھی یہ خیال مکل گیا تھا کہ بادشاہ سے سی قسم کی مصالحت عمن ہے؛ آخر بھر سیا ہی وانسر ایک عزم پر متحد ہو گئے۔ باغیوں کے مقابلے کے لئے کیج کرنے سے قبل شام کے وقت وہ سب دعا کے لئے جمع ہوت اور انہوں نے متفقہ طور پر مان سان عزم یہ قائم کیا کہ دو اگر خدر ہیں اس سے ساتھ واليس لايا تو ہم أسے اپنا فرنس سجفتے ہيں كه اس خونخوار شخص <u>چارس استوارٹ</u> سے اس تمام خونریزی وسیبتوں کا جواب ہیں گے جو اس نے اپنی انتہا کی کوشش سے نمدا کے مقصد اور اس غیب قوم کے خلاف بریا کی ہیں" چند ہی روز کے اندر اندر فیرنیس نے کنٹ کے باغیوں کو یابال کردیا، اور مشرقی موبات کے سرکشوں کو تولیشر کی ویواروں کے اندر محصور کرلیا۔ ووسری طرف کرامویل نے ولیز کے فتنہ یروازوں کو بیمبروک

اسكأ مكن لمري حمله

میں ہمگا دیا۔ نیکن ان دونوں شہروں نے بڑی استقامت دکھا تی۔ لارڈ الینڈ کے تحت میں ایک بناوت لندن کی نواح میں مجھی ہوگئی تھی۔ یہ آسانی سے فرو ہوگئی گراب اہل اسکاٹلینکر کی پورش کے روکنے کے لئے کوئی فبی باتی نہیں رہی تھی اور انہول نے بیس ہزار سپاہی سرحد کے یار اُتار دئے تھے۔ نوش مسمتی اس نازک موقع پر ہمبروک نے الماعت قبول کرلی اور کرامول کو آزا دی مل محنی۔ وہ پاپخ ہزار آ دمیوں کو گئے ہوے بہت جلد شال کی طرف بڑا۔ لیمبرٹ کی فوج کو جو اسکاٹلینڈی فوج کے س پاس لگی مونی تھی، طلب کیا، اور یارکشائر کی پہاڑیوں کو قطع ا ہوا وادی ربل میں پہنچ گیا۔ یہاں ڈیوک ہلٹن جسے شال کے تین ہزار شاہ پرستوں سے تقویت مزید ماسل ہوگئی تھی پرسیٹن یک بره آیا تھا۔ کرامویل کی فوج اب وس ہزار تک بہنج گئی تھی اس نے اپنا سارا زور ڈیوک کی نتشر سیاہ بر ڈال دیا اور اہل اسکالمینڈ جب دریاے رہل کی طرف بیپا ہوئے تو ان پر بھی حلہ کرویا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ وریا سے پار اُترکر ان کے ساقہ کو بہ مقام وکن کاٹ ڈالا، ایک تنگ رانتے سے انہیں وارمکش کی طرف منا ویا۔شکت حال حربیف سے یہاں پر جر ایک آخری مقابلہ کیا، لیکن اس کی پیدل سیاہ نے کرامویل کے آگے ہتیار ڈال دئے اور کیبرٹ نے ہمکین اور اس کے سواروں کا تعاقب کر کے سب کو تلوار کے گھاٹ اُتار ویا۔ اس فتح سے بعد ہی ( عباکرمدیدہ " سرحد سے یار اتر کینے اور >ارانسٹ کالا

ایرشائر اور مغرب کے کسانوں نے خروج کر کے آؤنبرا پر حمد کردیا، شاہی فرنق کو بھگا ویا اور آرگال کو پیمر بااقتدار بنا دیا۔ان کا یہ خروج کیوش ﴿ وَہُمیور، کے نام سے مشہور ہے ، یہ بہلاتھ بے جس میں ، وبگ کا نفط استعال ہوا ہے۔ (مکن ہے کہ یہ نفط و بک ، وتبے کا مراوف ہو جس کے معنی جیاج کے ہیں اور طنزاً برجش اہل ایرشائر کے لئے استعال ہوا ہو۔ ارگائل نے نجات وہندہ کے طور پر کرامویل کا خیر مقدم کیا ، گریہ پارلینٹ کیرا بی ناتح سیہ سالار ابھی آڈنبرا میں واصل ہی ہوا تھا کہ جنوب کی نعبرول نے اسے واپس ملے جانے پر مجبور کرویا۔ اویر وکر ہوجکا ہے کہ شاہ پرستوں کی اس بغاوت کو پارلینٹ نے جس نظر سے دکھا تھا وہ نوج کے نقطۂ خیال سے بہت ہی مختلف تھی۔ یارلینٹ نے گیارہ خارج کئے ہوئے ارکان کو دالیں بلا لیا تھا اور ارتداد کے خلاف قانون نافذ کرویا تھا۔ کرامویں اوہر پرسیٹن کی فتح میں مشغول تھا، اوہر وارالامرا میں اس پر نمدّاری کا جرم عاید کرنے کی بحث ہورہی تھی۔اس کے ساتھ ہی آزاد خیالوں ی نالفت کے باوجود یارلیمنٹ کی طرف سے پیر کشنر جزیرہ وائل کو بھیج علے کہ باوشاہ سے صلح کی کارروائی ممل کریں۔ شاہ پرست اور پرسیرین وونوں سے چارکس پر زور ویا کہ ایج جوآسان شرائط بیش ہوے ہیں انہیں خرور منظور کرلے ۔ گر اسکالمینڈ سے امید منقطع ہونے سے ساتھ ہی اسے آئرلینڈ کی نوج کی مدو سے ایک نئی جنگ بریا کرنے کی توقع سیدا

ہو گئی تھی۔ پیا سروں نے و کمچھ لیا کہ بیکار حیلہ وحوالہ میں چالیس رفد گزر گئے۔چارتس نے اپنے دوستوں کو لکھا تھا کہ'' سیرے منصوبوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، لیکن اگست میں *کولیٹر* نے نیرفیکس کی اطاعت قبول کرلی، اور کرامویل نے "رگائل سے ' نوچ کے مطابّا معاہرہ کرلیا حس سے نوج کو آزادی مل مکنی اور فوج کی رمٹنو نے بادشاہ کو عدالت میں لانے کے لئے ورخواستیں دینا شروع کردیں۔افسروں کی مجلس کی طرف سے ایک تازہ مطالبہ میش ہوا کہ ایک بئی مارلمنٹ کا انتخاب، و طریق انتخاب میں اصلاح کیجائے، تمام معالات میں ایوانہائے یارلینٹ کی رائے خالب رہے شاہی اگر قائم رکھی جائے تو باوشاہ کو یارلینٹ کا ایک نتخب كروه كار فرما بناويا جائے جسے يارلمنيك كى كارروائيون كو نامنظور کرنے کا افتیار نہ ہو ۔ سب سے بڑھکر یہ کہ' جوشخص اس تمام تصیبت کا بانی مبانی ہے، اور جس کے حصول معقد سے گئے اس سے فرمان ، حکم اور اختیار سے یہ تمام جنگ و مدل اور یہ تکلیفیں پیش آئی ہیں اس پر خصوصیت سے ساتھ اس غدّاری، خوّن ریزی اور تهاه کاری کا الزام عاید کیا جا اور اس کا انصاف کیا جائے " اس مطالبے سے الوا نہائے یار نمینٹ کو مایوس کر دیا۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ إدشاه كے شرائط كو جو ورحقيقت كوئى الهيت لهيں ركھتے تھے بطور بنیا د صلح کے قبول کرلیا-سیاہیوں نے اسے اپنی نخا کا اعلان سمجا۔ چارتس کو بھر سواروں کے ایک وستے کے

تاريخ انكلتان معتبسوم

سرزمبر مرقتار کرکے ہرسٹ کیسل میں بھنجا دیا۔اس کے ساتھ ہی فیکیس نے ایک خط کے ورایہ سے یہ مشہر کرویا کہ وہ کندن کیطرن بڑہ، رہا ہے سُواروں نے ایوانہائے یارلیمنٹ کو تھیر لیا اور وین نے کھا کہ " اب ہم ویکھیں عے کہ کون ادشاہ کی طرف ہے اور کون رمایا کی طرف ہے " لیکن منصب شا ہی اور کلیسا سے بیانے کا وفاوارانہ خیال جس خطرے ہیں پڑ گیا تھا، اس کے مقابلے میں فوج کی ہیکبت کمزور نابث ہوئی اور ہروو ایوانهائے یارلمینٹ سے اب بھی بہت بڑی کرت راے سے یہ قرار ویا کہ یارکس نے جو شرائط بیش کئے ہیں انہیں قبول بِرَائَدُ كَا تَنقِيه كُولِينًا فِيا مِنْ وَرَصِي روز صبح كو كُرنل بِرَائِدٌ وارا تعوام \_ي وروازے پر آ موجود ہوا اور اس کے اقعہ میں فریق غالب کے چالیس ارکان کی ایک فہرست تھی۔افسروں کی مجلسس نے ان سے انراج کا فیصلہ کرلیا تھا اور ان میں سے جو شخف ان وہ گرفتار کر کے حراست میں لیے لیا جاتا۔ایک رکن نے پوچھا کہ ﴿ تُم مُس حق سے ایسا کرتے ہو ؛ ہیوپٹرز سے اس کا یہ جواب ویا کہ ﴿ ہم عموار کے حق سے ایسا کرتے ہیں ؛وارالعوام اب بھی اپنی رائے ہر قائم تھا لیکن جب ووسرے روز صبح کو چالیس ارکان اور نمارج کروئے گئے تو باتی ارکان مغلوب ہو گئے یموار سنے اپنا کام کر دکھا یا اور جن و دہڑی طاقتوں لئے یه ناگوار حبَّک شروع کی تھی وونوں کیا یک غالب ہوگئیں نہ یار مینٹ ہی رہی اور نه باوشا ہی-انکسو چالیس ارکان <u>یعن</u>ے

۷ <sup>د</sup>وسمبر

بالمضغم جروشتم

وارالعوام کے حقد کیر کے خارج کروینے سے وارالعوام کا حرف نام رہ گیا تھا۔ارکان میں فوج کا ساتھ دینے والے جولوگ باتی رہ گئے تھے، وہ ملک کے قائم مقام نہیں سمجھ جا سکتے تھے۔ایک بازاری نقرہ ہر طرف پیمیل گیا تھا کہ ۱۰ یارلمینٹ تو رہی نہیں اس کی وم" رہ محنی ہے۔ بایں ہمہ وارالعوام کا ایک ہیولی تو باقی رہ گیا تھا گر دارالامرا بالکل ہی نائسب ہوگیا۔ یمانڈ کی اس کاٹ جمان<sup>ٹ</sup> کا نتجہ یہ ہوا کہ جو ارکان باتی رہ گئے تھے انہوں نے چارنس پر مقدمہ چلانے کی تجویز کو منظور کرلیا، اور اہم کے لئے ایک عدالت ڈیڑہ سو مامورین خاص کی مقرر کی جن کا صدر ایک ممتاز قانون بیشیه جا<del>ن براوُشا تھا ۔ چن</del>د امرا جو باتی رہ گئے تھے انہوں نے اس حکم کو نامنظور کرویا، اس کم وارالعوام کے البقی ارکان کے ایک دوسری تحریک یہ منظور کی کہ اللہ خدا کے زیر سایہ توم ہی تمام منصفانہ طاقتوں کا سرجیمہ ہے، یارلینٹ انگلتان سے دارانعوام کا یہ جلسہ جیے قوم نے نتخب نمیا ہے اور جو قوم کا قائم مقام ہے، اس ملک میں سب سے اعلیٰ طاقت ہے، اور دارالتوام کے جلسے میں جو امر منظور ہوجائے اور اسے وہ تانون قرار دے وہ تانون کی توت عاصل کرنتیا ہے، اور بادشاہ اور دارالامرا اسے منظور نه بهی ترین تو بھی وہ نتسام قوم کا نا نند کیا ہواسمجھا

جارتس، براؤشا کی عدالت کے سامنے آیا گر مرف اسلے کم اوشاہ کا تو

بالبثثم جزومشتم

کہ وہ اس عدالت کے جواز کو باطل قرار وے اور جواب ویث سے انکار کرے۔ گر ججوں کے اطیبان کے لئے بتیں گواہوں کے اظهار کئے گئے اور یانجویں روز چارکس پر ستمگاری، بغاوت، تعتل، اور شمنی ملک کا الزام لگا کر اس کی نسبت سوت کا حکم صاور کیا گیا۔مقدمہ کے ووران میں عام اضطراب کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ہر طرف سے "انصاف" یا" نعدا بادشا کو سلامت رکھے " کی آوازیں بلند ہورہی تھیں " گر جبب پارنس اپنی قتل گاہ کی طرف جِلا ہے اس وقت سیا ہیو*ل* کے شور وغل کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی ویتی تھی۔ براوشا اور جوں کے ساتھ بحث و کرار میں اس نے اپنی جس وقعت کو فراموش کردیا، وہ موت کے وقت بھرعود کر آئی۔ زندگی میں اُس سے جو کچھ بھی علطیاں اور حاقتیں سرز و ہوئی ہوں گر اس '' قابل یا وگار موقع پر اس سے کوئی ذلیل یا عامیانه فعل نہیں صاور ہوا ،، <del>دمانٹ بال</del> کے ایوان دعوت کی ایک کھڑ کی کے سامنے تختہ تنل نضب کیا گیا، إدشاه جب اس تختے پر چرا ہے تو دو نقاب پوش جلاد اس کے انتظار میں کوئے تیے اور جھتیں تماشائیوں سے بہری ہوئی تھیں، اور نیچے سیا ہیؤنگی ایک مضبوط جاعت صفابتے کھڑی تھی بہلی ہی ضرب پر آسکا سرکٹ کر گریڑا اور ملاو نے جب اس سركو الماكر وكها يا تو اس خاموش جمع كى زبان سے رحم وخون کے احساس کے ساتھ ایک آو نکل مکئی۔

ج نجيزو م

Common Wealth.

1704-1769

استناور رشورتھ کے مجوعہ کا غنات کا سلسلہ بادشاہ کے مقدمہ مرانعہ تک آکر ختم ہو جاتا ہے۔ وہائٹ لاک اور لڈلو کے بیانات بيتور جاري ريت بي ، گر ايج يحله كيك آياخ باينك و Parliamentary لا مقدات سللنت " ا State Trials ) اور الدمقدات سللنت " ا دیکھنا بھی ضروری ہے مشر فارس کی نفنیف دد ، بران دولت عامیہ » ن اور ارنی U: ( Statesmen of the Commonwealth ) کی جداگانہ سواغ عربان موجود ہیں ) اور مشر نبیت نے این دد تاریخ وولت عار" ( History of the Commonwealth ) بي تجلس سلطنت کی پرزور حایت کی ہے۔ آگر لینڈ کے معاملات کے لئے آرمنڈ کے کا عذات ( مرتبہ کارٹ ) اور کارلائل کے خلوط ( Letters ) میں کرامویل کے مراسلات دیکھنا چاہئیں۔ سٹر کارلائل نے جنگ اسکاٹینڈ کے عالات جان بیان کئے میں ، وه غالبًا انکی تعنیف کا سب سے نربادہ قابل قدر حصہ سے -ایم - گیزو فے ( Republic & Cromwell Vol. I ) "انى كتاب المجروب وكراموس" ) الني كتاب المجروب وكراموس" یں اسس دور سے غیر کلی بعا لاست اور کسس کی رااٹیوں

۲ باجشنم مزوسم

کی خوب ہی نظریج کی ہے ، اور اس میں مستندکافلات کا ایک بہت بڑا ضمیہ بھی نگا دیا ہے ۔ پڑھنے دانون کے لئے عواً گیزو کے بیانات سب سے بہر اور سب سے زیادہ قرین الفاف ہیں ۔ مشر ہیورتہ ڈکن نے بگیک کی ایک فی عری شایع کی ہے ۔ } (مشر بین کی سوائے عری شایع کی ہے ۔ } (مشر بین کی سوائے عری طنن و جلہ جارم دینجم ) جس سے اس دور کی کیفیت واضح ہوتی ہے ، اس فہرست کے مرتب ہونے کے بعد فالد میں سے اس دور کی کیفیت فالد میں سے اس دور کی کیفیت فالد میں سے اس دور کی کیفیت فیارہ میں سے اس دور کی کیفیت فیار سے ہونے کے بعد

خایع ہوی ہے۔ دیر) بادشاہ کی خبر موت نے تمام پورپ میں ایک نفرت خیز سننی پیدا کردی زار روس نے سفیر انگلتان کو ذلت کے اساتھ کال دیا۔ جمہوریہ کے اعلان کے ساتھ ہی فرانس نے اینے سفرکو واپس بالیا-ایک ایسی پروٹٹنٹ سلطنت سے جس نے اپنے بادشاہ کو قبل کردیا ہو، ہر قسم کے تعلقات ے منعلع کرنے یں براغلم کی پروٹٹنٹ سلنیں سب سے پیش پیش تمیں۔ ہیک میں قتل کی خبر پنیتے ہی الینڈ علانیہ عُالفت كرنے ين سب پر مبقت ليكيا الأسٹينس جزل، د مجس نیاتی سنے شمزادہ ویز کی (جس نے چاراس دوم کا لقب اختیار کریا تھا ) باقاعدہ باریا بی حاصل کی ، اور اکسے کبادشاہ شیم کریا ، اور انگریزی سفرول کی باریا بی سے انخار کردیا- إلیندلوکا كران شمزاده آبي بارس كا برادر نبتى تما ، اس في جارس کو مدد دی اور اس کی ہمت افزای کی اور عوام نے اِس

معالمے میں اپنے اٹھار ہمدروی سے اپنے شنزاوے ک

بانبشتم بزبرسسم

تائید کی انگریزی بیڑہ جوتت پارلینٹ سے مخرف ہوا تھا الیوتت سے اس کے گیارہ جہاز ہیگ میں پناہ گزیں تھے ،ان جہازوں کو ریوپرٹ کے تحت میں سفر کی اجازت دیدنگئی اور انہوں نے انگریزی تابروں کے لئے سمندر کو نظر ناک بنا دیا کو مل سے قیبتر خطرات اور بھی سخت تھے۔ اسکاٹلینڈ میں <del>آرگاٹل</del> اور اُس کے رنقا نے چارتس دوم کو بادشاہ مشتر کرکے ایک سفارت ہیگ كو روانه كروى تهي كه وه اسكا كميند مين آكر فيارنس سے تخت نشين ہونے کی درخواست کرے..... بناوت کے وقت سے آئرلیند میں شخاصم فریقوں نے جو ابتری بریا کر رکھی تھی اس میں أرمنظ نے جو انیر کک بادشاہ کا جانب وار رہا تھا بالاخر کی گونہ کیسوی پیدا کردی تھی۔ اورین رواونیل کے زیر اثر آٹرلینڈ کے قدیم کیتھولک یعنی وطنی فریق ، طقہ انگریزی کے کیتھولک، کوست اسا تُفه کے اننے والے شاہ پرست ، اور شال کے پرسیٹرین حالیا شای سب ایک مدتک متفق ہو گئے تھے، اور آرمند نے چاراس سے یہ درخواست کی تنی کہ وہ فوراً اس ملک میں آجائے جس کی تین چو تھانی اُبادی اُس کی اعانت کے لئے آمارہ بع يقانوني قوت كل الخصار اب جن چند باقيانده اركان يارليمنت بر رعمیا تھا، اہنوں نے بی اس بیرونی خطرے کی روک تھام میں کھ رزاری منیں وکھا ئی۔دارالعوام نے اپنے نئے کام کو تدنیاب و تاخیر کے ساتھ شروع کیا۔ با دنثاہ کے تتل کے لید کمی ہفتے بادنتان کا گزر کئے جب جاکر بادنتا ہی کو باقاعدہ منوخ کیا گیا اور توم منونی

بالجشتم بزوسم

کی حکومت کے لئے وارالعوام کے اکتالیس ارکان کی ایک دیجیس سلطنت ، منتخب کی حمی اور اسے اندرون ملک اور بیرون ملک یس کابل عاطانه اختیارات علما کئے گئے کو دو سینے اور گزر کئے جب جاکر وه یادگار زمانه قانون منظور جوا که ۱۰۰ نگلتا ن اور ان تمام اقطاع و ممالک کے باشندوں کی جو اس سے تعلق ر کھتے ہیں ایک رولت عام ای/آزاد سلطنت مرتب اور قائم 19رشی کی جاتی ہے ، اور آیندہ اس کی جمرانی ایک وولت عاسہ یا آزاد سلطنت کی حیثیت سے اسی اُتوم کے اعلیٰ اختیار سے ہوگا۔ یعنی قوم کے قائم مقاموں کل" پارلینٹ اور جن عمال و وزرا کو یہ یارلینٹ قرم کے سود ہے بہوو کے لئے مقرر ونسب کرے وہی حکومت کریں 'کئے ، حکومت میں بادشاہ یا وارالامرا

ر پر کی شرکت سنیں ہو گی ،، پالینشکاھیہ

اس نئی وولت مامه کو جن خطرت بر اندیشه تما ان یس سے بعن بلاہر میں قدر خطرناک معلوم ہو نے سم حقیقتہ اسقدر خطرناک تنیں <u>تھے-فرانش</u> و <del>آئیین</del> کیں ررفابت فامٹم علی اور ان میں سے ہر ایک انگلتان کو اپنا دوست بنانا جا ہا تھا، اور اسلی استیان ، براغلم کی ان دو برس طاقتوں کی نخالفت سے دیے گیا کی الیند کو فاسد ارابوں سے باز رکھنا اگر کلیت .... مکن نبیں تھا تو نامہ و بیام کے ذریعہ سے اس بین تا خیر بیدا کو<sup>نا</sup> تو حمن تما ـ اسكانيند أس المرير مصر تما كه بارتس إطاله إداله تیم کئے مانے کے تبل مهدو میٹاق کو نبول کرے اور چارس

بالبشتم جزوتنسم

مِبتِک مزورت سے سخت مجبور تنو جائے اسے تبول تیں کرنا عاہمًا تھا۔ آٹرلینڈ کا خطرہ زیادہ سخت تھا اس سنے بارہ ہزار سیامیوں کی ایک فوج اس جُنگ کو پوری توت کے ساتھ سرانجام ویئے کے لئے علیمدہ کردیگئ تھی ، گر اصلی مشکلات خود اندرون کمک کے مشکلات تھے۔ چارتس کی موت سے شاہی کمرفداروں میں ایک نیا جوش بیدا ہوگیا تھا اور کتاب در آئیکون بازیلیکے ،، کی اشاعت سے اس نئی وفاداری کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھائیہ كتاب ورحقيقت ايك پرسبيرين بإورى واكثر كاون كى جدت بليغ نیجہ تھی گر عام یقین یہ تھا کہ بادشاہ نے اُسے اپنی قید کے آخری زمانے ایں تصنیف کیا ہے ؛ اس کتاب میں بڑی ہی خربی سے اس شامی وو شہید، کی آبیدوں، اس کی مصبتوں اور اس کی یاکبازی کی تصویر تھینی ممئی ہے۔ بغاوت کے گمان ہی پر نمایت بیدروی سے ڈیوک ہمکٹن ، لارڈ الینڈ اور لارڈ کیپل کو رجو ابتک ٹاور میں قید تھے ) پھانسی ویدیگئی، گر عام نارامنی کا اثر خود مجلس سلطنت پر بھی پڑ دیکا تھا۔ یلے اطلاس میں جب ارکان سے کما گیا کہ وہ یادشاہ کے تُق اور دولت عاسے قیام کو درست سجینے کا طف لین تو اکس میں سے اکثر ہوگوں کئے اس قیم کا طف اٹھانے سے انکار کردیائی دھے جوں نے اپنے عہدوں سے کنارہ کیا۔ تمام وظیفه یاب یا دریون اور سرسکاری عال سے یہ غواہش کیگئی تھی کمہ وہ جمہوریت کی وفاداری کا حلف لیں ، ان میں سے

بالبشتم بزونسم مزارون نے اس سے انخار کردیاء ام مٹی کے قبل یہ بنوسکا کہ بيس سلطنت كندن مين دولت عامه كا اعلان كرديتي اور اسوتت بی اہل شہر اس اعلان سے کدرہی رسے کیکن فوج کا یہ خیال نیں تھا کہ وہ ایک خانص فوجی حکومت قائم کردیے، نہ اُسکا یہ خشا تھا کہ معاملات ملک کا الفرام اس مختفر سی جاعت سے ہاتھ میں رہنے وے جو انتک اپنے کو والالوام کھتی تھی ، اور جس میں مشکل سے سو رکن تھے اور اُنکی بھی اوسط حاصری ریاس سے کھ ہی اویر ہوتی تھی 'نیرانٹر کے تنفی "کے ذرابیہ سے دارالعوام کو ایک سایہ محض بنا دینے سے فرکھے خواب و خیال یں بھی نہ تھا کہ یہی رہے سے ارکان ایک متعل مجلس کی چنیت سے قائم رہی گے دور حقیقت اس کے عارض قیام کے نے بھی فوج نے یہ شرط لگادی تھی کہ وہ ایک جدید پاریمنٹ سے کئے ایک مسودہ قانون تیار کرے۔افسروں کی مجلس نے اس بارے میں جو تحویز میش کی تھی وہ اس اعتبار سے ابتک ولجسب سجى جاتى ہے ك زمان ما بعد ميں يارليمنٹ ميں اصلاح کرنے کی کوشنیں اسی بنیاد پر کی گئیں۔ اس میں یہ صلات ویگئی تھی کہ موسم بہار میں پارٹینٹ برطرن کردی جائے اور ہر دوسرے سال ایک نئی پارلینٹ جمع **ہو**ا کرے عیں میں مار سو رکن ہوا کریں اور ان کا انتخاب تمام مکا ندار کیا کریر اور شرط مکیت کی حدایسی مقرر کی جائے که عزیب سے غیب

آدی بھی اس بیب شال ہو سکے اور طقوں کو ازسرنو اسلمرح

بالبششتم جزونسم

تقتیم کیا جائے کہ تمام اہم مقامات کو نیابت کا فی حاصل ہوجائے۔ تنواہ دار فوجی افسر اور مکلی حمدہ دار انتخاب سے فاج کردئے مَ مَع مُ الله الله الله الله موده تا بذن مرتب سرف سے لئے متور تر بحثیں بھی سمیں مگر یہ شبسہ بیدا ہوتا جاتا تھا کہ نی الحقیقت موجودہ دارالعوام خود اپنی برطر فی نيں چا ہتا۔ اس سے آيك عام بدولي پھيل على اور جان للبرن آیک دیر و تند مزاج سیا ہی اس کبرولی کا نفس نا لمقه بن گیا یمنوج ك ا فطراب نے يكا يك مئى كے سينے ميں ايك ميب بغاوت کی صورت افتیار کر ای کراسویل نے مجلس سلطنت میں عضے کے ساتھ یہ کہا کہ روتم ان ہوگوں کو کاٹ کر رکدو ورنہ وہ تہس کو کاٹ کر رکھدیں گئے ،، اُس نے پچاس میل سک سخت یلفار کرکے نفف شب یں ان باغی رتیبوں کو کیا کی جالیا اور بغاوت کا خاتمہ کردیائیکن کرامول جسطرح بدنکمی کے سٹانے میں سخت تھا اسطرح وہ فوج کے اس مطالبے میں سیمے ول سے شریک تھا کہ ایک نئی پارلینٹ متخب ہونا چا ہے ؟ اُس کا یہ یقین تھا اور اُس نے باغیوں کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ وارالعوام نے اپنی برطرنی کی تجویز پیش کردی ہے، لیکن خود دارالعوام سے اندر چند متروں کا ایک طروہ ایسا بن گیا تھا جو بڑی شدت سے اس امریر آڈا ہوا تھا کہ وارالعوام اپنی طالت پر قائم رہے۔ ہنری مارٹن غضرت موسی ك قص كيرايد مين دولت عامه كي ايك ير مناق تصويم

7 4 7

بالبحشتم جزونسس

کینی ہے کہ وہ ایک نوزائدہ اور نازک بچہ ہے اور "جی

ان نے اسے جنا ہے اس سے زیادہ کوئی اسکی پرورش
کا اہل نہیں ہے ، لیکن اسوقت تک پارمینٹ نے اپنے
ارادوں کو پو ٹیدہ رکھا تھا ، اور اگرچ ایک نئی مجس نیا بتی
کے قانون سے منظور ہونے ہیں تاخیر ہورہی تھی گر کرانویل
کو پارمینٹ کی طرف سے کچھ زیادہ شک نہیں تھا ؛ اس اثنا ہی
آٹرلینڈ میں شاہ پرستوں کو مسلس کامیابیاں حاص ہونے گیں
آئرلینڈ میں شاہ پرستوں کو مسلس کامیابیاں حاص ہونے گیں

یهاں نگ که حرف و بن پارلینٹ کی فوج نما اور ببورا کرامویل کو آٹرلینڈ جانا پڑا۔

فح آرليند

ایک طرف اسکائینڈ سے جگ کا اندیشہ تھا؛ دوسری طرف ہاینڈ سے بحری تصادم کا اندیشہ تھا؛ ایس طالت بی الزی تما کہ آٹرلینڈ بیں فوج اپنا کام بہت جلد انجام کو بہنیا وے ۔ آرامول اور اس کے سامیوں کے ول انتقام بہنیا وے ۔ آرامول اور اس کے سامیوں کے ول انتقام قس سے بھی بھرے ہوے ہے تھے کیونکہ آٹرلینڈ کے قس مام کی نفرت ابتک انگریزون کے دلوں میں تازہ تھی اور اس بغاوت کو بھی اسی قل عام .....کا سلسہ سبھا جاتا تھا؛ آرامول نے اس سرزمین پر بہنی کر یہ کیا کہ سبھا جاتا تھا؛ آرامول کا موافذہ کرنے کے لئے آئی کے اس سرزمین پر بہنی کر یہ کیا کہ اور جو لوگ سلح ہوکہ ہارے سامنے آئین کے اپنیں سے اور جو لوگ سلح ہوکہ ہارے سامنے آئین کے اپنیں سے بھر باز پرس کریں گے ، وہر ویا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیگر کہ

بالبشتم جزؤنسم نئی فرج سے مقالے میں وہ باکل بے بس ہے اس نے اپنی فوج کے بہترین عصے یعنی تین ہزار انگریز و ل کو سرة رخراليش كے تحت ميں وروجيدا كے اندر قلعه بند كروياك كرامول في قروجيدًا كو مسخر كريا اور اكس ك مولناك مقاتل عام كا سلسله يهيس عد شروع بوايقلعه نشين فوج ولیہ ی سے <sup>ا</sup>ساتھ لڑی اور پیلے حلے کو روسر دیا گر دوسرے حلے نے ایسن اور اس کی سیاہ کو ملاؤنٹ کی طرف ہٹا دیا۔ كرامويل اينے ہيتناك ماسلے ميں لكھا ہے كه وہ ہمارے سپاہی جب اوپر کو چڑے تو یں نے اہنیں یہ حکم ویدیا تھا کہ سب کو تیہ تیغ کرڈالیں ، اور اس گری ہنگامہ میں ان سے یہ بھی کمدیا تھا کہ شہر میں جے سلح دیکھیں اُسے زندہ نہ چھوڑیں اور بیرا خیال ہے کہ اس رات میں انہوں نے دو ہزار آدمیوں کو تنل کیا ہوگا ؟ کچھ لوگوں نے سنٹیٹر سے گرما یں بھاگ کر پناہ لی ، اُسکی نسبت كرامويل كلهنا ہے كه دو ميں نے حكم ديا كه كرجا كے بينار میں آگ لگا دی جائے ، اور ایک شخص کو میں نے یہ کتے ہوے سنا کہ ور پناہ بخدا میں جلا" عنود گرجا کے اندر ایک ہزار آدمیوں کے قریب قتل ہوے اور میرا یقین ہے ک فرائروں میں دو شخصوں کے سوا سب کے سرتن سے جدا ہو گئے تھے ،، لیکن سیا ہیوں کے علادہ اور لوگوں کے قل سے جانے کی یہ ایک منتثنی مثال تھ یوبعد میں کرامویل

بالبشتم بزنوسسم نے اپنے وشمنوں سے دعوے کے ساتھ کما تھا کہ ردمیرے وردو آئرلینڈ کے وقت سے ایک مثال بھی ایسی بنا رو کہ کوئی فیر مسلح شخص قتل یا تباہ ہوا ہو یا ملک سے تکالا كيا ہو /، ليكن كلب الحافت يرجن سياسيوں نے الحافت سے انخار کیا ان کے لئے رحم کا کھیں بتہ سنیں تھا اسپاہیوں میں جو بیج رہے تھے جب وہ فاقہ کشی سے عابز آگر را الماعت پر بجبور ہوئے تو مجھم تمام افسروں کے سراڑاوے گئے اور سیا ہیوں میں ہر وسویں شخص کو قتل کیا گیا باتی کو جماز میں سوار کر کے جزائر باربیٹوز بھیدیا گیا ،، یہ مراسلہ اِن الفالم برخم ہوتا ہے کہ رو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کارروائی ان ذیل وحشیوں سے لئے جنوں نے بے گنا ہوں سے خون سے اینے ہاتھ رنگے ہیں ، فداکا ایک منصفان حکم ہے اور اس سے آئندہ فوزیزی رک جائے گی ،، اس کے بعد ڈیری کی خلاصی اور اکسٹر کو خاموش کردینے کے لئے ایک دسته نوج کا نی تھا<del>۔ کراموی</del>ل اب جنوب کیطرف بلٹا ، و بان ویکسفور مین دیا ہی سخت مقابلہ اور دیسا ہی میب قتل عام ہوائی آس کی نئ کا بیابی سے وہ واٹر فرق میں پینج آلیا ، اگر شر نے پامروی سے مقابلہ کیا اوہر بیاری سے فوج کی تقداد کم ہوگئی ؛ بیشکل کوئی افسرایسا وا این ہوگا جو بیار منوا ہو اور خود سیدسالار مبی مضحل ہو گیا تھا۔ آخر موسم کی ملوفان فیزی نے آسے کارک سے سرائی فرودگاہ

بالبهشتم جزوسسم

میں جانے پر مجبور کیا اور اس کا کام ناکمل رجمیا تام مؤم سره مضطربانه حالت مين عمرُ راء پارليمنٹ کا خيال اپنے 'بطرف' ہونے کی طرف سے یوماً نیوا کم ہوتا جاتا تھا اور اس سے جوہدولی برہتی جاتی تھی ، پاریمنٹ نے مطابع سے احتساب کو سخت کر کے اُسے روکنا چاہا اور جان کبران پر بے نتیجہ مقدمہ تا یم کردیا جس کا کچه عاصل سنوائدیویر کے جازوں کی وست برد سے انگریزی تجارت تباہ ہوری تھی ، اور اسکے جازات آرکینڈ میں شاہ پرستوں کو تقویت دینے کے خیال سے اب کنیل میں آکر نظر انداز ہو تھئے تھے ۔ گر وین کی ستعدی سے ایک بیرہ پھر تیار ہوگیا تما اور اُس کے مخلف مصے بجربات برطانية ، بجيره دوم ، بحرليوانظ مو بيع جاري تھے۔ مرنل بلیک میں نے دوران جنگ میں ٹائٹن کی مافعت میں بڑا نام پیدا کیا تھا ایک بیڑے کا ایرالجر مقرر ہوا اور اس نے ریویٹ کو آٹرلینڈ کے ساعل سے ہٹادیا اور بالآخر اسے ٹیکس یں محصور کرایا لیکن اہل اسکائینڈ سے خطرات کے سامنے وین کی ہمت بھی بیت ہوگئی فربل کے ساننے آرمند کی شکست کی خبر سنگر نوجوان بادشاہ کی۔زبان چارس اور ساننے آرمند کی شکست کی خبر سنگر نوجوان بادشاہ کی۔زبان چارشاہ ہے یہ الفاٹلہ تخلے تھے کہ در وہیں جاکر مرنا چاہئے دوسری گلبہ زندہ رہنا میرے نئے باعث شرم ہے " لین جب کرانویل نے فتح پر فتح عاصل کرنا شروع کی تو آٹرلینڈ کی سم کیلرن سے اس کا جرش سرد پڑگیا ؛اس کے جنوبی مقبوضات میں

بالبشتم حزونسم

*مرف بزیره جرزی* اس کی وفاداری پرمتنقل تفاییب آزلینڈ سے امید منقطع ہوگئی تو اس جزیرے سے فارنس نے ا الما المینیات کے ساتھ بھر نارہ و بیام نثروع کیا<sup>ی</sup> اسمیں ووبارہ اسوجہ سے تاخیر ہوگئی کہ مانٹروز نے یہ تجریز کی کہ جس کلومت سے چارات کفتگو کررہا تھا خود اس کومت ہی پر ملر کرنا چاشے ایکن موسم بہار میں مارکوٹس کی اکا می اور وس کے انتقال کے باعث چارتس کو مجبور ہوکر پیٹین من اید ترایط تبول کراینا بڑے ان معاملات کی خبر پاکر انگلتان کے اکابر بہت سراسیمہ ہوگئے ، کیونکہ اسکاٹلینڈ فوج تیار کررہا تھا اور <u>فرنی</u>س اگردیہ اہل اسکاٹلینڈ کے انگلتان پر علمہ کرنے کی صورت میں انگلتان کی محانظت کے لئے آمادہ تھا مر خور آ م برهكر اسكافليند پر ملكرنا نبيل فاستا تفايكب سلفنة نے کرامویل کو آٹرلینڈ سے واپس فلب کیا ، گر اس پر اضطرا لهاری نتیں تھا اور اگس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ابھی مغرب یں اپنے کام کے پوراکنے کے لئے اُس کے پاس وقت موجود ہے۔ یوسم سرا میں وہ مستعدی سے ساتہ ایک نی مهم تیار کرنے میں مشغول تھا، اور انگلتان کو وہ

اس ولخت روانہ ہوا جب اکس نے کلائل کو منح کرلیا اور ہوا ویل آئرلینڈ کو بوری طرح منہم کرویا۔
ہیو اوئیل کے مجمع اہل آئرلینڈ کو بوری طرح منہم کرویا۔

کرامویل کے داخلہ لندن کے وقت ایک بت بڑے

جمع نے زور شور کے ساتھ اس کا استقبال کیا ، اور

چاراس کے سوامل اسکاٹلینڈ پر اتر نے سے ایک میلے بد

بالبشتم جزوسهم انگریزی فوج شال کیطرف روانہ ہوگئی بحب وقت اس فوج نے ٹوئیڈ کو عبور کیا ہے اس میں پندرہ ہزار سپاہی تھے، لکن

كرامويل في أثرلينكم من جيب قتل عام سي تقي أس سي برطرن فون چماگيا تقائجب وه آعلے برا تو تمام کاک ویمان ہو چکا تھا اور اُسے اپنی رسد کے گئے مرف ٰ اس جلائی<sup>نظال</sup>ہ

> بیے یہ اعماد کرنا پڑا جو اکس کے برابر برابر سامل سے لگا ہوا یل را تھا۔ ڈیوٹرسل کی فوج کرامویل سے زیادہ تھی

> مراس نے لانے سے انخار کردیا اور ایڈنبرا اور لیت ے خط پر مصبولی سے ساتھ جم گیا دا تگریزی فوج جب اسکی الکر کا ہ سے میر کھا کر پٹلینڈز کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ مئی

> تو اسکا کینڈی فوج نے حرف یہ کیا کہ اپنا رخ بدل ویاکا

كرامويل اب مجراكر ونبارك طرف يلا اور سلى في اس شہر کی قریب کی پہاڑیوں پر اپنی فوج جادی او<del>ر کاکرنیای</del>

پر قبعنہ کرسے سامل کی طرف سے انگریزی فوج کی ہاڑگشت كا راسته بند كرديا أسلى كا موقع ايسا تها كه اس يرحله كرنا

قرب قریب نامکن تنا ، اوہر کرامول کے سیابی بیاری و فاقد کشی میں مبتلا تھے ، اور وہ یہ عزم کر حیکا تھا کہ اپنی

فوجوں کو جاز پر سوار کرادے۔ عمر اس اثنا میں شام کی تاریجی میں اس نے دیکہا کہ اسکاملینڈ کی نشکر گاہ میں عمید

حرکت پیدا ہو گئی ہے کہ کے حزم و امتیاط پر واغلوں

کا چوش غالب آگیا اور اس کی فواج بلندی سے نیچے

بالبشتم بزنوسم

اتر کر پھاڑی اور اس چشے کے درمیان والی نشیبی زمین پر قائم ہوگئ جو اگریزی فوج سے ساسنے واقع تھا۔ سل کے سوار بقیہ حصہ فزج سے بہت آگے کل آئے ستھے وہ مسلح ہموار زمین پر پینچ ہی تھے کہ حرابویل نے اپنی پوری فج کے ساتھ ان پر حملہ کردیا سواروں نے جم کر مقابلہ کیا گر آخر ہٹ گئے اور پیادہ فوج جو اک کی مدد کے لئے آرہی تھی اسے بھی ابتری میں ڈال دیا۔ کرامویل نے یہ ویککر باواز بلند کن شروع کیا که دو یه لوگ بھاگے جارہ ہیں ، میں یقین کے ساتھ کتا ہوں کہ وہ بھاگ رہے ہیں" جب کر صاف ہوکہ آفتاب کلا تو کراہویل کی زبان سے یہ باوتار الفاظ کلے کہ در ضا سے تعالے اپنا طبوہ و کھاے اور اُس کے دشمن تباہ ہوں ، جس طرح کر مجھٹ کرصان ہوتی ہے اسلے خدا اک لوگوں کو منشر کر دیگا ،، ایک محفظ کے اندر اندر کا مل فتح حاصل ہوگئی اور اسکاٹلینڈ کی فوج نے ہریمت اٹھائی اُک کے دس ہزار آدی قید ہو گئے اور تام سامان اور توبیس سرنتار ہو گئیں ای نخالف کی جانب نین ہزار تمل ہوے اور فاتحوں کا برائے نام ہی کھھ لقصان ہوا کی آس مورت سے آڈنبرا بنیل کہ وہ بنی ى سيدسالارتماء جنگ وبنار كا اثر فرراً ہى برانكم كى سلفنتوں کے انداز سے محسوس ہونے لگا۔ اسپین نے سلطنت جمورہ ے تیم کرنے یں فلت کی اور الینڈ نے اس سے آتاد

بالبشتم جزبوسسم

کی خواہش ظاہر کی کی لیکن کرامویل کو خود و لمن کی روز افزوں بدر لی کی تشویش لاحق سمی کی آٹر ٹن نے عام معانی کا جو مطالبہ کیا تھا ، اور پاریمنٹ کی برطرفی کا جو سودہ کانون بیش تھا سب معلق تھے ، نوج نے عدالتوں کی جس اصلاح پر زور دیا تھا وہ دارالعوام کے قانون پیشہ ارکان کے مزائم ہونے سے ن میں سکا ۔ مراسویں نے ونبار سے کھا تھا کردسظاوروں کی دادرسی کرو ، قیدیوں کی آہ وزاری کو سنو ، ہر پیننے کی خابیو کی اصلاح کرو ، اگر کوئی شخص ایسا ہو جو بت سے لوگوں کو مفلس کر کے چند آدمیوں کو دولتمند بنانا چاہتا ہو تو وہ دولت عامد میں شریک ہونے کی المیت نئیں رکھا ، لیکن وارالعوام اس محكر مين تھا كه كوئى بيت بڑى سياسى كاميا بي ماص کرکے عام راے کو اپنے قیام کا موید بنا ہے۔ اس نے خفید طور پریہ عبیب و عزیب تجویز منظور کی کہ الانڈے غرب کے نفید طور پریہ عبیب و عزیب تجویز منظور کی کہ اللغ تعلق انگلتان و بالیند سے ورمیان اتحاد قائم کردے۔ کامول کی فتح کا فائدہ اٹھا کہ اس نے اولیور سنٹ جان کو ایک عالی شان سفارت کی سرکردگ میں ہیگ کو روانہ کر دیا ؛ ا ہل الینڈ نے اتفاق ہاہی اور عمد ناسہ تجارتی کی جو تجویز پیش کی تھی کرا ہویل اسے مسترد کردیکا تھا کہ اس سے بد ہی اسے معلوم ہوا کہ خود انگلتان کی طرف سے اتحاد کی تجویز پیش اموی ہے۔ گر اب اس تجویز سے خود آبل بالینل نے فورا ہی اکار کردیا کسفرا عصے میں

بھرے ہوے پارلینٹ میں واپس آئے اور انہوں نے اسکاٹلینڈ کی صورت معالات کو اس ٹاکا می کیوجہ قراروی سیونکه <u>چارس</u> وہاں ایک نئی مهم کی تیاری کررہا تھا ؛ اپنی شالی ملکت میں آنے کے وقت سے چارتس کو بے دریے ذلتوں کا سامنا ہورہا تھا ، اُس نے عبد ومیثا ق سے اتفاق کربیا تھا ، وہ یادریوں سے وغط اور اُن کی لعنت ملاست كو سنتا تقا، اس سے ايك اعلان پر دستظ كئے ستھے جس میں اکس نے اپنے باپ کے مظالم اور اپنی ماں کی بت پرستی کا اعتراف کیا تھائیہ بوجوان بادشاہ اگرجیہ نهایت سخت ول اور بے شرم تھا، گر اس اعلان پر وستخط سرنے سے کیے دیر سے لئے اوہ بھی رک گیا۔اس نے چلاکر کہا کہ رو اس کا غذیر وستخط کرنے کے بعد میں پھر اپنی مال کو کیا منہ دکھاؤں گا یا گر آخر اس نے دستنظ کردئے کیکن اس وقت یک بھی وہ محض نام کا باشادہ تھا۔ مبس سلمنت و فوج سے اسے کوئی تعلق نہ تھا،اُس کے ووستوں کو ملک کی کومت یا جنگ میں وخل نہیں تھا کا لیکن و نبار کی نتح سے اسے فورا ہی آزادی ملکئی۔ کراہویل نے اس نتے کے بعد کھا تھا کہ مجسے بیتین ہے ك و اب بادشاه خود اين قوت بازو سے كام كے كا سلی کی ہزمت سے ارگائل اور اس کے تنگ خیال پرسسبترین سبسی کو زوال ہو گیا ، وہ ڈیوک ہمٹن جو برسٹن

بالبشتم جزوشسم میں گرفتار ہوگیا تھا اکس کا بھائی اور جانشین پھر بادشاہ پرستوں کو نشکر گاہ میں ہے آیا۔ اور چارتس نے مجبس سلطنت میں شریک ہونے اور اسکون میں تاجیوشی کے لئے اصرار کیا کی آویل او بنرا پر حاوی ہوگیا تھا گر اسٹرلنگ ير علم كرنے ين ناكام رہا اس سنے وہ جاڑے اور تام موسم بهاریں اس انتظاریں پڑا رہائےادہر اس کی نالف قوم کی فوج آپ سے جھروں سے ابتر ہورہی تقی ، اور ازیاده سخت ابل سینا ق ، قدیم شاه پرستوں کی فوج یں واپس آ جائے سے ننج و عفہ کے ساتھ شاہی فی سے الگ ہوتے جاتے تھے ؛ موسم گرا میں بھرسلسلہ جنگ شروع ہوا اور کسلی نے پھر وہی المحفوظ مقامات پر قابض ہونے کا طریقہ اختیار کیا <del>۔ کرامویل</del> نے دیکھا کہ وہ اہل اسکا کمینڈ کے اسٹرلنگ کی نشکر گاہ پر علہ بنیں کرسکتا اس لئے اس نے جنوب کی سرک کو بالکل کھلا چھوڑ ویا رور خود صوبر <del>فائف</del> میں علا گیا۔یہ جال کارگر نابت ہوئی اور کیل کے مشوروں کے برخلات چارتس ، انگلستان پر علم کرنے پر آمادہ ہوگیا ، اور بہت جلد پدری سرعت کے

ساتھ لینکا شائر کے اندر سے گزرکر سیورل پر بڑہ گیا۔ انگریزی سوار میبرٹ کی ماتمتی میں اس کے عقب میں کے ہوے تھے ، اور انگریزی پیا دہ سیاہ یارک اور کوئٹری

سے ہوکر بزودی تام لندن کی شاہ راہ کے بند کرنے

بانبشتم جربوسه

سے سے بڑہ رحی متی کیاریمنٹ سے پرفضب مؤن کا کرامول نے یہ جواب دیا کہ وہ جا ان میک جاری سجد میں آیا ہم نے اچھا ہی کیا ، ہم یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس معلطے كا كچه فيصله لهوا تو دوسرا موسم سره بهي جنَّك مين گزارنا پڙيگا" كونشرى مين اسے جارتس كا موقع كا حال معلوم ہوا، اور دورسط وہ ایوشم کی طرف سے چکر کھاتا ہوا وورسٹر پر جاپڑا،جہاں شاہ اسکا کینڈ خیہ زن تھا اس نے اپنی آوہی فوج کو وریا کے یار اتار کر شہر کے دونوں طرف سے حملہ کردیا، یہ علمہ نتج ٹونبار کی ساگرہ کے روز ہوا تھا کرامولی راشناص فوج کے امکلے حصہ کا رہبر بنا اور اس نے سب سے پہلے وشمن کی زمین پر قدم رکھا؛ چاراس جب گر ما کے مینار سے اترکر مشرقی حصہ فرج میں آکر شامل ہوا تو کرانول عملت کے ساتھ وریائے سیورن سے بار ہو گیا اور بہت جد انشازی کے اندر سے گزر گیا کرانویل نے یا رہنٹ یں کہا کہ وو چار پانچ گفتے تک یہ جبگ ایسی سخت ہوی کہ میں نے ایسی سخت جنگ کبھی نمیں دیجھی تھی "اہل اسكانين إر جانے كے بعد خريں مكس محتے: يناه كے وعدہ پر بمی النوں نے گولیاں برسانا بند نہ کیں۔ جب اچھی طرح رات ہوگئ اس وتت یہ جبک نعتم ہو ی فاتین کا نقصا ن حب معول برائے نام ہوا تھا المفتومین سے جھ ہزار آدمی کام آے اور ان کا تام سامان اور توپ فانہ

+ 94

بأثبتتم جزؤتسم

ضایع ہوگیا <sup>بی</sup>سل بھی قیدیوں میں واخل تھا۔ <del>چارکس</del> میلان جنگ سے بھاگ نخل ، اور مہینوں کی بادیہ پیمائی کے بعد فرانس بہنیا۔ كرامويل في سنيدكى ك ساتھ باليمنٹ سے كما كم جنگ الينڈ لاجب بادشاہ مرکا ہے اور اس کے بیٹے کو شکست ہوجیکی ہے میں اسے طروری جہتا ہوں کہ ایک معقول بندوبست ہو جائے " لیکن حبک تینرلی کے بعد جو انتظام تجویر ہوا تھا، جنگ <del>و ورسٹر</del> کے بعد بھی اس کا کبیں بیتہ نہیں تھا۔موجورہ یاریمنٹ کی برطرنی کے سودہ کی منظوری پر کرامویل نے بذات خاص زور ویا - پیمر بھی ائس کی منظوری حرف دو لاہوں کی زیادتی سے ہوی۔ اور یہ کامیابی بھی اس قرار داد کی وجہ سے ہوئی کہ موبورہ پارپینٹ کی میعاد تین برس رور برل رنجئ - اندرونی معاملات بانکل معطل ہو گئے ہتھے۔ یار پمنٹ نے قانونی و نہبی اصلاحات وغیرہ کے گئے کیٹیا ل مقرر کیں گر علّا کھ نہیں ہوا، جنگ کی ابتری سے جو كيرالتعداد كام إلى لينك ك ياس جمع مو كف سم الهول في ا سے پریشان کرویا تھا ، جائداد اور اطاک کی ضبلیاں، عارض قبضے ، مکی و نوجی عهدوں کے تقربات ، عزمن سلطنت کا تمام نظم و نسق، پاریمنٹ کو کرنا پڑا تھا۔ ایسے وقت بھی آئے جب پاریمنٹ کو یہ عکم دینا بڑا کہ کئی کئی ہفتے تک واتی امور نہ پیش ہوں تاکہ امور عامہ کی کارروائی کچھ آگے بڑہ سکے۔اس طریق عل سے جس بدنای کا پیدا ہونا لازمی

إجشتم هزوسه

تما، اُن سے اس ابتری و پریشانی میں اور اضافہ ہوگیا تھا۔ یارلینٹ کے ارکان پرتغلب و رشوت ستانی کے الزامات کی تجرمار ہورہی تھی ، اور ہیسارگ کے سے بعض لوگوں پر واقعی یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو اپنے زاتی نفع کے لئے استعال کیا ہے۔جیبا ندج کا خیال تھا، اس کا ایک ہی علاج تھا کہ قدیم پارلیمنٹ سے اس بقیہ صے کے بجائے ایک جدید و کا مل پالیمنٹ قائم کی جائے، ليكن يارلينك غود اس كارروائي كو روكنا چاہتى اتنى - وين نے اس میں ایک نئی ستعدی پیدا کردی تھی۔اس نے پایشنگ قانون معانی عام کو بندرہ مرتبہ راے لینے کے بعد منظور متعدی ۱۹۵۲ کوال مشیمیو بیل کے تحت میں ایک تحلس عظمی دیعنی تمام ارکان دارالعوام کی کمیٹی ) قانون کی اصلاح پر عور کرنے کے لئے مقرر ہوئی۔اسکاٹلینڈ کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش پر بہت زور دیا گیا۔ آٹھ انگریزی کشنروں نے اسکاٹلینگر ے صربیات وقصبات سے قائم مقاموں کی ایک عارض ملب، آؤنبرا میں منعقد کی اور با وجود شخت مخالفت کے اس تجریز ے موافق رائے ماصل کرلیذاس اتحاد کو قانونی شکل میں لانے کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا اور دوسری یارلمنٹ میں اسکا ملینڈ کے قائم مقام بھی شامل کئے گئے لیکن وین کے حصول اغزاض ملے نئے یہ ضرور ی تھا کہ محض پاریمنٹ کی مستعدی ہی کا اظہار ہنو بلکہ فوج کے

بالبهشتم بزنوسسم

اثر سے بھی وہ آزاد ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیره ایسا تیار کیا جائے جمر یاریمنٹ کا جان نثار ہو اور سمندر پر غلیم انشان نتو حات حاصل کرکے ڈنبار اور وارسٹر کی شان 'و شوکت کو ماند کردے۔اس مقصد سے دیدہ و دانت <u> النین</u>اً کے ساتھ مخاصمت پیدا کیجارہی تھی۔ایک 🖖 قانون جُگہ المینلہ جازرانی ،، منظور ہوا کہ سوائے اس ملک کے جہاز کے جماں کا مال ہو کسی فیر ملک کے جماز میں کوئی مال انگلتان یں نہ آوے۔اس سے اہل البیٹر کی جازرانی کو سخت نقصان بینیا کیوبکه اس ذربیه سے وہ بہت برای دولت پیدا کرتے تھے۔ایک نئی تجٹ یہ پیدا ہوگئی کہ رودبار کے اندر جس قدر جهاز آویں سب انگلستان کی سلامی اتاریں-ڈ<del>وور کے سانن</del>ے دونوں بیڑوں کا آمنا سامنا ہوگیا اور بلیک نے یہ مطالبہ کیا کہ النیڈ کے جماز اینے جمنڈے نیج کریں۔اس سے جواب یں الینڈ کے ایسرالجر <u>کان راب</u> نے دبنی تام تو یوں کو نیر کا تکم دے دیا۔ النیکر کی مبس عامہ (پارمنٹ ) نے ایسے ایک سوع اتفاق قرار دیا اور شرامی کو واپس بلاینے کا وعدہ کرلیا گر اس گفت و شنود کے ہر قدم پر انگریزوں سے مطالبات برہتے جاتے تھے یہاں تک کہ جنگ ناگزیر ہوگئی۔نوے کی بطرنی کے لئے مبودہ قانون پیش ہوا گر یارلینٹ کے نئے طرز عل کے سمجھنے کے لئے فوج کو اس انتباہ کی مزورت نہتی۔

بالبشتم ربزسم

یہ خلاہر تھا کہ جس وقت پالیمنٹ نے خود اپنی برطرنی کا قانون منظور کیا تھا ، اُس نے نئی یالینٹ کے اتباع کیلے سوئی بچویز سنیں قرار دی تھی۔ الیند کے ساتھ اعلان جنگ ہوتے ہی ، فوج نے فاموشی کی اس روش کو ترک کردیا جو اس نے دولت عامہ سے مشروع ہونے سے وقت سے افتیار کر رکمی تھی اور حرن کلیہا وسلطنت کی اصلاح ہی تھی درخواست تنیں کی بلکہ پیریجی درخواست کی کہ وارالعوام صاف الفاظ میں یہ اعلان کردے کہ وہ جلد اینا کام ختم طرد گیا۔ اس درخواست سے بجور ہوکہ دارالعوام نے ایک دد جدید مجلس نیابتی " کے مسودہ قانون پر بحث کی گر اس سجت کے دوران میں اوجودہ ارکان نے اپنا یہ عنم بھی کھاہر کردیا کہ وہ بینر انتخاب سے آنندہ یارپینٹ ا میں شامل رہیں گے۔اس دعوی سے افسران نوج کبیدہ ہو گئے اور انہوں نے بے دریے مشورے کرکے یہ مطالبہ كياكه ١١رالعوام فوراً برطرف كرويا جائے - والالعوام بحى السي ہی جٹ کے ساتھ اس سے انکار کرتا رہا۔ کرامولی نے ان پرتنییہ الفاظ میں فوج کے مطالبہ کی تائید کی کہ د، نوج موجودہ پارلیمنٹ کے ارکان سے متنفر ہوتی جارہی ہے ، کاش اُس کے ایسا کرنے سے وجوہ اسقدر قوی نہ ہوتے ،، اُس نے کہا کہ اس بدولی کے لئے صیح وجہ موجرد ہے۔ مکانات و ارامنی کے حاصل کرنے میں ارکان

4.1

بالبشتم جزنوسم

بیسی خود عِز ضانہ حرص سے کام نے رہے ہیں، اُن میں سے اکثر جب قسم کی نفرت انگیز زندگی بسر کرتے ہیں، جوں کی حیثیت یں اُن سے جو طرفداریاں ظاہر ہوتی ہی، ذاتی اغراض کے لئے عدالت کی معمولی کارروائیوں میں جبلی و فل دیا جاتا ہے ، قانون کی اصلاح میں جو تاخیر ہورہی ہے اور سب سے بڑ کر یہ کہ وہ اپنے کو دائی رکن بنانے کے بو خیالات نلام کررہے ہیں ، یہ سب امور باعث نفزت و بدولی ہورہے ہیں "ہخریں اس نے اپنے حاوی خیال کو پیش نظر رکھ کر یہ جی کہ یا کہ ۱۱ اس تسم کے لوگوں سے

کیا توقع ہوسکتی ہے کہ وہ توم کے معالات کا بدوبیت

کری گے یہ

واتعات جنگ کے باعث کچھ ویوں کے لئے بیر نازک بالیمنٹ کے صد واتعات جنگ کے باعث کچھ موقع عمل گیا۔ ایک خوفناک طوفان کی وجہ سے جرائر آرکنیز کے قرب وونوں بیرے ایک دوسے یر علم کرتے کرتے ر ملکے۔ ڈی ریوشر اور بلیک بیصر رودبار میں اگر ایک دورے کے مقابل ہوگئے اور ایک سخت جنگ کے بجد المیند ا

کے جازات نے رات کی تاریخی یں راہ فرار اختیار کی۔ آبین ك زوال كے بعد سے إليند كى بحرى قوت دنيا مي سبسے

بڑھی ہوی تھی ، اور اس ابتدائی شکست سے فیے کا جوش

مردانگی بت برمگیا۔ بیرے کو توی کرنے کے لئے بے انتہا کوششیں کی گئین اور آزمودہ کا ر ٹرانب کھر ایرالبر مقربہا۔ 4.7

بالبستم جزوسس وہ تہتر جنگی جازوں کو لئے ہوے رودبار میں نمودار ہوا۔ بلک بلیک سے جازوں کی تعداد اس سے نفف تھی گر بلیک نے فورا ہی اعلان جبگ کو تبول کرلیا اور یہ غیر مادیا نہ جگ شدت سے ساتھ رات تک جاری رہی رات سے وتت انگرنیری جهازات بحال تباه طمیز میں واپس آگئے - اللب نے ابنے متول کے سے پر ایک جھاڑو باند کر رودبار میں فاتحانه گشت لگانی، اینے مورد عنایت بیره کی اس شکست ے دارالعوام کا وصلہ بیت ہوگیا ۔معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں فريقوں ميں كيھ سجوتا ہوگيا تھا كيونكم نئى الجلس نيابتى كا مسوده قانون پیر پیش ہوگیا اور پارلینٹ نے یہ منظور کرلیا کہ وہ آیندہ نوبر یں برطرف ہو جائے گی۔ کرامولی نے اس سے عوض یں فوج کے گھا نے کے متعلق کید مخالفت سیں کی ا لین قسمت کے بدلنے سے وارالعوام کی ہمت پھر بر سکئی۔ بلیک کی مرگرم کوششوں نے اُسے کچندہی میننے کے اندر اندر اس قابل بناویا که وه پیم سمندر میں روانہ ہو جائے۔چار روز ، یک جهازات چلتے جاتے تھے اور جنگ ہورہی تھی۔ ہنسر اجگریزوں کی نتح پر اس جنگ کا فاتمہ ہوا گر طرامی این زوری عصار مجری قابلیت کے باعث اپنے زیر حفاظت مال و اسباب کے جنازات کو بیا لے گیا۔ دارالعوام نے فوراً ہی اپنی توت ے قائم رکھنے پر امرار شروع کردیا۔اس مرتب انہوں نے

م ف یسی کنیں چا ہا کہ موجو وہ اراکین نٹی پارلیمنٹ یا قائم مایں

بالبشتم ربزسه اور جن حجموں کے وہ قائم مقام ہیں ان میں نئے انتخابات منوں بلکہ انتوں نے یہ بھی قرار دیا کہ وہ بلور نظر تانی ہر انتخاب کی صحت کی جانئج کریں گے اور یہ بھی دیکمیں عے کہ متخب شدہ رکن دارالعوام کے رکن ہونیکی قابلیت رکتا ہے یا سیں۔دارالعوام کے اسرگردہوں اور فوج کے ا فسروں کے ورمیان مشور کے کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ افسروں نے استقلال کے ساتھ حرف ہی مطالبہ سنیں کیا کہ یہ دفعات فاجے کردے جائیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا كه ياليمنط فوراً برطرف جو جائے اور نئے انتخابات كا الفام مجلس، سلطنت کے سیرو کروے ہیسلرگ نے اس کا یہ وندال شکن جواب ویا که ۱۹ جاری ذمه داری کسی دوسرت کی طرف منقل ہنیں ہوسکتی ' مجلس مشورہ اس ترالے کے ساتھ دوسری جیج کے کے لئے ملتوی ہوی کہ اس دربیان میں کوئی تطعی کارروائی مذکی جائے۔ گر مجلس جیب دوبارہ جمع ہوئی تو ایس کے سرگردہ اراکین غیرطاض ستھ اور اس سے اس خرک تقدیق ہوگئ کہ وین وارالعوام پر یہ زور دیرہا ہے کہ نئی مجلس نیا بتی کا قانون جلد سے جلد منظور کرایا جائے ، کرامول عصے سے چلا اٹھا کہ الی معولی ایا نداری کے بھی فلاف ہے ن وائٹ ال سے تحلکر اس نے قرابین برداروں کی ایک جاعت اسینے ساتھ لی اور اُن سے کیا کہ دارالعوام کے دروازے کک اسکے ساتھ

بالبحت تم مزوس تاريخ انگلستان حضد سوم 4.4 چیں۔ وہ فاموشی کے ساتھ اپنی جگه پر بیٹھ گیا ؛ائس وقت وہ اریل معولی سفید لباس اور سفید اونی موزے پینے ہوے تھا-و میٹھا ہوا دین کے پرجش ولائل کو سنتا رہا، اور اپنے قرب بیٹے ہوے سنیٹ جان سے کیا کہ نبی اسوتت جس كام كے لئے آيا ہوں اس سے ول كو سخت صدم ہے "وہ کھے دیر اور فانوش رہا یمانتک کہ وین نے دارالعوام پر یہ زور ویا کہ وہ رسی صوابط کو ترک کرے اس مبوده كو فوراً منظور كركيدائس وقت كرابولي أ میرین سے کیا کہ ۱۰ اب وقت آگیا ہے ،، میرین نے جواب دیا که اجھی طرح سوینج یعفے یہ نمایت ہی خطرناک کام ہے ١١١ پر كرامويل اور ياؤ گھنٹے مك تقريريں ساكيا - آخر جب يه سوال هواكه « يه مسووه قانون منظور ہوتا ہے " اسوقت وہ اٹھا اور اکس نے خلاف معمول زور کے ساتھ پارلیمنٹ پر ناانعانی ، خود عرضی اور تاخیر کے پرانے الزامات لگائے۔ اور آخر میں کیا کردد اب تہارا وقت آگیا ہے ، خدانے تمارا فائنہ کردیا " بت سے ارکان عضے یں بھرے ہوے اعتراض کرنے کے لئے

ارکان عضے میں بھرے ہوے اعراض کرنے کے لئے کھڑے ہوگا ویا کر الا بس رہنے دیئے کھڑے ہوگا کہ اللہ بس رہنے دیئے الیں باتین بت ہو بھی ہیں یا کہ کہے کے وسلم میں جاکر اُس نے اپنی نو پی سریر رکھی اور یہ الفاظ اُس کے زبان سے نلے کر لا میں تم نوگوں کی اس بک بک کا فاتمہ

مارنخ انكلتان حديوم

بالبشتم جزوست یا ہمنٹ سے منتشر ہونے سے چند گھنٹے بعد اس کی کائن كيتى يعنى مجلس سلطنت بھى منتشر كر دى گئى - كرامويل نے خود ارکان ممبس کو بلاکر که که وه الک بهو جائی -صدرمحبس جان براوُشا نے جواب دیا کہ " ہم س کھے ہیں کہ آپ نے آج بیع وارالوام میں کیا کیا ہے اور چند گھنٹوں سے اندر تام الگلتان ایسے سن لیگا، نین اگر آپ یہ سجھتے ہیں کہ یا ایمنٹ بند ہوگئ تو آپ غلطی میں ہیں ، یقین رکھے کہ خود یاریمنٹ کے سوا دنیا میں کوئی اور طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے برطرف کردے ك



طرنقيه بيورثنيي كازوال

## 144. --- 1404

اسناد- بن گابون کا مابق یں ذکر ہو چکا ہے ان میں اکثر اس جزو کے نئے بھی کارآئد ہیں گر اس دور کی اسی تاریخی کیفیت کرامولی اس جزو کے نئے بھی کارآئد ہیں گر اس دور کی اسی تاریخی کیفیت کرامولی کی ان یادگار زانہ تقریروں سے واضح ہوتی ہے جہیں کارلائل نے کوامولی کے جموعہ کے فاخوں اور تقریروں "کی جلد خالت یں جمع کیا ہے ' تھر لو کے مجموعہ مرکاری کافذات سے مستند تحریروں کا ایک بڑا زخیرہ ہیا ہو جاتا ہے ۔ برو کم رو کانظ سلطنت ) کی 'دو مری پارلیمنٹ کی بابت برٹن کا روزامچہ موجود برو کم کرو کرامولی و وجعت ہے۔ رجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف' رجر ڈکرامولی و وجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف' رجر ڈکرامولی و وجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف' اور خو کرامولی و وجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف' اور خو کرامولی و تعلق ایم ۔ گیزو کا " شکر ہ " بیکر کی خود اپنی سوائح عمری' اور خو کر گرندن کا تفلیلی و مستند ذاتی بیان سب کار آ کہ ایس۔ }

پارلینت ادر مجلس شاہی کے نتشر ہو جانے کے بعد بیورٹینوں کی مسلم کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ ہر عبدہ دار عارض محلس کمکی باب شتيخ دومهم

کے اختیار کا اسی جاعت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا جس نے اسے اختیلا دئے تھے گر کرامولی نے بہ حیثیت سپہدار مُظم اپنا یہ فرض سمجھا کہ امن عامہ کا قائم رکھنا اس پر الزم ہے۔ تاہم انصاف کی بات یہ سب کہ فوج یا اس کے سید سالار کے کسی فعل سے یہ نہیں تاہم تابت ہو سکتا کہ انہیں کسی فسم کی فوی خود مختارانہ حکومت قائم كرنے كا خيال تھا بكه حقيقت يہ ہے كه وہ اپنے فعل كو كسى نوع سے کوئی انقلابی کام نہیں سمجتے تھے۔بیٹیک اِن کی کارروائی ضابطہ کے رو سے ضعیع نہیں قرار دیجا سکتی تھی گرد دولتِ عامی کے قائم ہونے کے بعد سے اِس وقت کک انہوں نے جو کھے کیا تھا اس کا اصل یہی تھا کہ ملک کے حقوق نیابت و خکومت انتیاری سے کام لیا جائے۔رائے عامہ بھی صاف طور بر فوج کے اس مطالبہ کے موافق تھی کہ قائمقاانِ کلک کی ایک کمل و موثر جاعت قائم کیجائے ' اور اس تحویز کے سب خلاف تعے کہ پارلینٹ سابق کے البقی ارکان نصف انگلستان کو اس کے حق انتخاب سے محروم کر دیں۔پس جب اس فلط کاری کے رو کئے کا کوئی اور ذریعہ اِلی نہیں را اِس وقت سیاہیوں نے یہ کیا کہ اِن خطا کاروں کو ایوان یارلمینٹ سے نکال دیا پھرامویل نے جب ارکان کو ایوانِ دارالعوام سے باہر انکالا ہے اِس وقت اِس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری ہی اوج سے مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا ہے ' درندیں فیشب و روز خدا سے وماکی ہے کم مجھنے یہ کام سے کے بجائے مجبے موت عطا کرے اِس کارروائی

بابہشتم جزودہم

سے ارکانِ دارالمعوام بر زیادتی ضرور ہوئی گر اس سے ایک ایسی كارروائي كا روكنا مقصور تهاجس سے كل قوم كے آئيني حقوق تلف ہو جاتے تھے۔ تی یہ نے کہ معالمات عامہ ملی حالتِ موجودہ سے المک کے ہر گوشے میں لوگ دل بردانشتہ ہو گئے تھے '' اور ارکان کے اخراج پر عام طانیت نے مہر تصدیق نگادی تھی۔ برسوں بعد عافظ سلطنت ا نے یہ کہاتھا کا ان کے خارج کئے جانے پر ایک کتے تک کو بھونکتے نہیں سنا ایک اندیث یہ یدا ہو عمل تھا کہ مبادا اور جگہ ہی زور شمشیر کا استعال اسی طرح برکیا جائے گر المبروں کے ایک اعلان سے یہ اندلیشہ ایک بڑی مدیک رفع ہو گیا۔اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ''اہنیں خود یہ ککر ہے کہ ایک دن کے لئے بھی اختیارات کو اینے اِتھ میں نہ رکھیں خوان اختیارات کو فوجی اثر میں آنے دیں" اِس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا تھا کے"مسلمہ قابیت و ریانت کے نوگوں کی ایک حکومت مرتب کیائیگی "اور ایک عارضی مجلس سلطنت کی امزدگی سے ایک حدثک اس وعدے کو پورا بھی کیا گیآ-اِس مجلس میں آٹھ فوی اور چار کمکی اعلیٰ عہدہ دار شامِل تمے اور کرامویل ان کا صدر تھا۔وین سے بھی اس میں ترکت کے لئے کہا گیا گر اِس نے قبول نہ کیا۔یہ صاف ظاہر تھاکہ اس قسم کی جامت کا پہلا کام یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ ایک نئی یارسین طلب کرے اور اپنی اانت اس سے سیرو كردے كيكن يار نيمنٹ كى اصلاح كے متعلق جو مسوورُ قانون

٣1.

باب شم جزورتم بیش تھا وہ بارکیمنٹ کے اخراج سے ساتھ باطل ہوگیا 'اور مجلس *کرا*نی تقییم طنقہات کے موافق پارلیمنٹ کا طلب کرنا کیسندنہیں کرتی تھی مگرا سکے سائق می وه اس سے بھی محمکتی تھی کہ وہ خود اپنے اختیار سے ایسے مم اصولی تغیر کی دمر داری اینے سر کیلئے اسی وشواری کی دجرسے میصورت اختیا ر کُرِی کُرنظام سُلطنت کی تجدید کیائے ایک عارضی مجاس ملکی طلب کیجائے کرامولی نے مئی برس بعد الل بدبخت مجلس کا قصه نهایت دکنشین صفای کے ساتھ یوں بیان کیا تھا کہ'' میں اپنی کمزوری و بیوتونی کا ایک قصب سناتا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کر یہ میری ہی سادہ لومی کا نیجہ تھا۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو لوگ ہارے ہم رائے ہیں اور لڑائیوں میں ساتھ لڑنے کی وصب سے سب يكرل بن وه باليقين معاملت كوصيح طور ير سمينيك أور حب خوامش کام کرینگے تام لوگ د ٹوق کے ساتھ یہی سمجھتے سکھے اور میرا بھی یم خیال تھا گر الزام سب ہے زیادہ مجھی ہر ہے" مجلس سلطنت نے جاعتی کلیساؤں کی بنائی ہوئی ِ فہرست سے جسن کر ایک سو چبین ' وفادار ' خداترس کے طبع ' لوگوں کا انتخاب کیا تھا ان میں زیادہ تر ایشکی کیر کے مانند اعلیٰ خاندان و صاحب جائیدار شخاص تھے۔ اور اہل قصبات کا تناسب وہی تھا جو سابقہ یالیمنٹوں میں تھا اِن بررونزالین ال قصبات میں ایک تاجر عرم بربز گاذ برروز نامی تھا اس کے جولاً فَيُسَوْدُنَامِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ ان کا اثر ان کی طبیعتوں پر بہت مبرا پڑا۔ان کے اجستاع سکا ﴿

بالبثبتم جزوتم

خیر مقدم کرتے ہوئے کراتول کک اپنی فصیح البیانی کے زوریں عجب جوش میں آگیا تھا اس نے کہاکہ توم کو یقسین کر لینا چاہئے کہ جس طرح خدا ترس لوگوں نے الا کر انہیں شاہی علای سے نجات ولائی ہے اسی طرحِ اب یہ ضلاترس شخاص خوف خدا کے ساتھ ان پر کومت کرنگے۔ تم لوگ اپنے طلب کئے جانے پر منکر گزار ہو کیونکہ یہ طلب خداکی جانب سے ہے۔ در حقیقت یہ جیرت ا انگیز امرے اور پہلے سے اس کی کوئی تجویز نہیں ہوئی تھی-تجھی اس سے قبل کوئی اعلی طاقت الیبی نہیں ہوئی ہے جو اس درجه خدا کی ماننے والی ہو اور جسے خود خدا اِس ورجبہ دوست رکھتا ہو'' مجلس نے اپنی عارضی کارروائیوں میں اِسس سے بھی زیادہ جوشس کا اظہار کیا۔کرامولی اور مجلس سلطنت نے اینے اختیارات اسے تغویض کر دئے تھے اور اِس کئے ملک میں یہی ایک اعلی طاقت ہوگئی تھی۔ لیکن جس حکم کے ذرایئر سے یہ عارضی محلس ملکی طلب کی گئی تھی اِس میں یہ تمسرط لگادی گئی تھی کہ وہ پندرہ ماہ کے اندر آینے اختیارات ایکسٹ ووسری عجلس کو سپرد کر دیگی جو اس کی بدایات کے موافق متخب ہوئی ہودر حقیقت اِس مجلس کا کام ایک ایسے نظام کا مرتب کرنا تھا جس سے حقیقی قومی بنیاد پر ایک پارلینٹ کے کئے را ۔۔۔ مان ہو جائے۔لیکن اس عارضی مجلس نے اپنے فرض کے نہایت وسیع معنی گئے اور ولیرانہ تام نظام سلطنت کی اصلاح کا کام ٹمروع کر دیا سکلیسا اور قوم کی ضروریات پر غور کرنے

بالبشتم جزودتم تانج الكلسان مصدسوم کے نئے کمٹیاں مقرر ہوگئیں۔ کفایت شعاری و دیانت داری کا جو خیال اس مجلس پر غالب تھا اس کا اظہار اِس طرح ہوا کہ سرکاری عمال پر جو کثیر رقم صرف ہو رہی تھی اور محصولوں میں جو غیر مساوات جاری تھی آئی اصلاح کیائی۔ اِس نے میرت مطر عاضی کے انگیز توت کے ساتھ بہت سی ایسی اصلاحوں کا کام شروع كر دياً بن كے لئے الكلتان كو زانه طال تك انظار كرنا یرا ہے " لانگ إلىمنٹ" كورك آف جنسرى (عدالت حق رسى) يس (جہاں میں ہزار مقدات غیر منفصل پڑے ہوئے تھے) کسی قسم کی اصلاح کرنے سے گریز کرتی رہی تھی مگر اس مجلس عارضی نے اس کی بھی موقونی کی تجویز کر دی۔ لانگ یالینٹ کے زانے یں به سر کردگی مشته تی آیک کام یه شروع بود تها که تام قوانین کو ایک ضابطے کی صورت میں مرتب کر دیا جائے ' اس کالم سے انجام تو بہنانے پر اب بھر زور رہا گیا۔قانون بیشہ طبقہ ایسی دلیرانہ کارروائیوں سے متوحش ہو گیا اور اس تو حشص میں یا و ر ی می اِس کے ساتھ ترکی ہوگئے کیونکہ یادریوں کو یہ اندیشہ تھا کہ واڑہ نہبی سے فارج تناویوں کے تسلیم کئے جانے اور عشر کے بجائے اپنی مرض کے موافق بیندہ دینے کی تجویز سے اِن کی دولت و نروت آفت میں بڑر عائمی ماحب جائداد آشخامس تھی اِس تجویز کے خالف ہو سکئے کہ تقریات کے اختیارات طقسمُ نرمی کے باہر والے توگوں سے نکال نئے جائیں مجلس عاضی

اس کی موید تھی گرزمینداروں کا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیندہ کی

آينج الكلستان حصيهوم

ضبطی کا پیش خیمہ ہے۔ اس مجلس پر جسے طنزاً بیربونز یارلمنٹ کہا جاتا تھا کیہ افزام نگایا تھا کہ وہ اس فکر میں ہے کہ جانداد کو کہا جاتا ہے کہ جانداد کو کہا جاتا ہے کہ جانداد کو سے اسے وشمنی یا اور وه کورانه و جالانه خبط میں بتلا ہو کئی ہے۔ اِس کی كارروائيوں كے متعلق جو عام بييني بيدا ہو گئي تھي كرامولي تھي اس میں نمریک تھا۔ کرامولی علی طبیعت مدروں کی سی نہیں بلکہ نتظموں کی سی تھی وہ خیالات کا بندہ نہیں تھا کیش بین کی اِس میں کمی تھی قدامت پرستی کا اوّہ موجود تھا اور سب ۔ سے بر کرکر یہ کہ وہ کچھ کر گزرنے والا شخص تھا۔وہ کلیسا اور سلطنت میں اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرا تھا گر حس تسم کے انقسالی خیالات اِس وقت ہوا میں گونج رہے تھے اِن سے اسے مطلق ہمدردی نہیں تھی۔وہ ایک ایسا انتظام جاہتا تھا جس، سے تا حد امکان تربیم صورت معالمات میں ابتری نه بیدا ہو-جنگ کے شوروشغب لیں اگر بادشاہت مسوخ کر آرکین متھی تو طویل العبد یارلینٹ کے تجربے نے یہ خیال تعبی اس کے ول میں جا دیا تھا کہ ملی آزادی کی سنسرط لازمی ہے کہ محکسس دضع تانون کے علاوہ <u>ای</u>ک عالمانہ قوت قائم کیجائے۔اِس نے این المارسے زور سے ازادی ضمیہ کو فقیاب کردیا تصااوردہ اسکے قائم رکھنے کا مرجوش حامی تقار مگرانبک اسکی ایسے تنی که ایک باضا بط کلیسامونا حالی ایک ایک كانتظامي طلقي مولغ جاسكيل وعشكويا دريون كي تخوامون مين صوف كرناجاسية امورمعا نترت میں اس کا مسلان بالکل وہی تھا جو اس سکے

سهاس

باب شتم حسنه ورسم مطبقے کے اور لوگوں کا تھا۔اس بے بعد کی ایک۔ يارليمنٺ ميں يہ كما تھا كرديس نسلاً ايك جنلميں (تربيف خانان) شخص ہوں اور میرا خیال ہے کہ امراء شرفا اور متوسط الحال انتخاص کا جو معاشرتی نظام قدیم سے قائم کے وہ توم کے سلَّع مفید اور بہت ہی مفید کیا استے اس اصول مساواۃ سے نفرت تھی جو سب کو برابر کر دینا جا ہتا تھا۔وہ دلچیب سادگی کے ساتھ یہ پوچھتا ہے کرالا اِس کا منتا کیا ہے ؟ نہی کہ کا شتکارِ دولت و فروت میں زمیندار کے ہم رتبہ ہو جائے' لیکن میرا خیال بیرے که اگر الیها ہوا بھی ٹویہ صورت زیادہ ونون تک قائم نہ رہی ہو لوگ اس اُصول کے طامی ہیں' جب خور ان کی باری آئے گی تو دی سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ جا کداد و اغراض مخصوصہ کی تعریفیں کرنے لگیں

یس مجلس عارضی کی یہ خیالی اصلاحات کرامویل جیسے نظام الطائت كاردال تنخص كے لئے استقدر خلاف طبیعت تھیں جسقدر وہ اِن اہل قانون اور یاوریوں کے ناگوار خاطر تہیں جو ان اصلاحات کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔کرامویل کا قول تھا کہ اون لوگوں کے دلوں میں اس کے سوا کھ نہیں تھا کہ سب کاموں کواکٹ دو<sup>م</sup> لیکن خور مجلس کے اندرونی منافشات کے باعث اسے اس پریشانی سے نجات ملکئی۔جس ون عشر کے خلاف فیصلہ ہوائے" اس کے رومرے روز پرانے خیال کے ارکان نے

MIA

إبشتم جسنزورهم اجانک ایک تجویر یه منظور کرادی که «یه یاربینت جس طرحت مرتب ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اب اس کا زائد نشست کرنا دولتِ عامہ کے مفاد کے خلاف ہے اور مناسب یہ کے که سیددار اعظم سے جو اختیارات ہمیں عاصلِ ہوئے تھے ہم اسے واپس سر دیں عصد نے ارکان کی کنارہ کشی کی منظوری تحرامول کے حوالہ کر دی اور اس کارروائی پر جب دوبارہ رائے لی گئی تو اکثر ارکان نے اس کی ٹائید کرکے اسے مشککر کر وہا۔ س تجلس عارض کی برطرنی کے بعد معاملات نے پھر دہی اصورت اختیار کرلی جو تبلس کے قیام کے قبل تھی اور یہ مام تثویث برستور قائم رہی کہ تلوار کی حکومت کے بجائے کسی قسم کی تانونی عکومت کائم کرنا چاہئے مملس عارضی نے اپنے ووران تیام میں ایک نئی مجاس سلھنت 'امزو کی تھی۔ اس جاعت نے نوراً اہی "توقیع حکومت" یا دستورانعل کے نام سے ایک قابل یادگار نظام سلطنت مرتب کیا'جسے افسروں کی مجلس نے بھی قبول کر لیالے ضرورت نے انہیں مجبور کر ویا تھا کہ جس کام سے وہ سلے جھیکتے تھے اب اس کام کو افتیار کریں یعنی بنیلی قانونی توقیع **عکومت** بنیاد کے طقبات انتخاب میں تغیر و تبدل کریں اور انہیں طقہائے دوستورانعمل أنتخاب میں اصلاح کرکے ایک بنٹی یارلیمنٹ جع کریں۔ایک حکومت یار سینٹ میں چار سو ارکان انگلستان کے نئے ' میں' اسکاٹلینٹر اور تیں ہی آڑلینڈ کے نے تجویر ہوئے تھے جمونے چھونے وران قصبوں کو جو حگہیں ابتک ماصل تھیں وہ بڑے علقوں

بالبهتم جسندودم

اور زیادہ تر صوبوں کی طرف منتقل کر رنگئیں۔ارکان کے انتخاب میں رائے دہی کے تمام مخصوص حقوق مسوخ کر دیے گئے اور رائے وہی کے لئے ایک عام اصول یہ قائم کر دیا گیا کہ دوسو یاوند کی جأُمُواد مُتقله يا غير مُتقله كل مالك بهونا أَجِائِمُ كَيْتُصُولَك اورْ" برانديش" اس موقع پر رائے وہی کے ش سے خارج کر دسے گئے تھے (ہداندیش سے وہ لوگ مراو تھے جو بارشاہ کی طرف سے کڑے تھے)۔ آئین سلطنت کے روسے چاہئے یہ تھاکہ حکومت کی تماً مزید ترتیب و تنظیم اسی پارلیمنٹ کے اوپر منحصر کر دی جاتی مگر دورانِ انتخاب میں بانظمی کے خوف اور ایک انتظام متقل کے شوق نے نبل سلطنت کو اس امر بر آبادہ کیا کہ دہ برو محکمر (محافظ سلطنت) کا عہدہ قبول کریلنے کے لئے گرامویل بر زور والے اور اس طرح ابیت کام کو ممل کر دے۔کرامول کا قول سے کہ ان نوگوں نے جیسے کہا کہ آگر میں حکومت کا کام نہ سنجھالوں گا تو ان کاموں کا انتظام و انصام وشوار ہو جائیگا اور مثل سابق کے خونریزی و ابتری پھر پیدا ہو جائے گئے اگر ہم کرامویل کے بیان کو تعلیم کریں تو یہ ماننا پڑیگا کہ اِس نے لیہ عہدہ اُس وقت قبول کیا جب افسروں نے اِس امر پر زور دیا کہ ور حقیقت اِس سے مقصور یہ ہے کہ سپہ دار اعظم کی حیثیت ے جو افتیارت اسے حاصل ہیں وہ محدود ہو جائیں اور اجماع البینٹ کے وقت کک وہ بلا مشورہ مجلس سلطنت کے کوئی کام نہ

كر سك حقيقت بني ين ب كراب مافظ ك اختياراك

بالبشتم جزو موسع

بہت محدود رمگئے تھے مجلس سلطنت کے ارکان کو اگر ج ابتدآ اسی نے نامزد کیا تھا گر اب کوئی رکن بلا منظوری بقیہ ایکان کے علیحدہ نهیں کیا جاسکتا تھا۔تام غیر ملکی معالمات میں اِن کا مشورہ ضروری تھا، صلح و جنگ کے لئے ان کی منظوری لازی تھی، سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں کے تقرر اور فوجی و مکی اختیارات کی تفویض کے ئے ان کی رضامندی کی قید تھی۔آئندہ کے محافظان سلطنت کا انتخاب بھی اسی مجلس کے التھ میں تھا۔ مبلس سلطنت کے أتظامی قیور کے ساتھ پارلمنٹ سے سیاسی قیود بھی بڑھا دیے کے ۔ دو پارلینٹوں کے درمیان ناوہ سے زیادہ میں برس کا وقفہ ہو سکتا تھا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ قانون بن سکتے تھے اور نہ محصو لُکائے جا مکتے تھے اور پارلیمنٹ جس قانون کو منظور کرنے برڈ کمٹر (محافظ سلطنت) اگر اس کی منظوری سے انکار مجمی کرے تو مجمی بیں روز گزر بانے پراسے قالِ نفاذ سمجھا جانا چاہئے تھا۔ اِسس میں تنک نہیں کہ یہ نیا نظام سلطنت عام پیند تھا۔ ایک صحیح پارلینٹ کے وعدے اسے چند اہ کے گئے موجودہ حکومت کے قانونی نقائص پر بروہ پڑ گیا تھا اِس حکومت کو عام طور پر عاضی حیثیت سے قبول کیا گیا تھا اور اِن کی كاررواليوں كو قانون قوت إس وقت حاصل ہو سكتى تھى جب آنیده پارلمینت انہیں منظور کر لیتی اور موسم خزان میں جوارلمیٹ وسٹ منسٹر یں جمع ہوئی اِس کے ارکان کی عام خواہش یہ تھی کہ اس معالمہ کو اصولِ پارلیمنٹ کے موافق طے اگر دیا جائے

بالبشتم جزو وسم

تا تینج انتظم شان حصیهوم له کی } مسلم ۱۹۵۵ که

عالمہ کی } معمالہ کی پارٹمنٹ جس قدر یاد کار ہے اور اس نے میٹ کی ہے۔ مینٹ کی بھریزی قوم کی جس قدر صحیح نیابت کی یہ بات کسی دوسے می مارٹمنٹ کو کم نصیب ہوئی ہے تاریخ انگلیتان میں یہ نہلی البمنظ

یارلینٹ کو کم نصیب ہوئی ہے تاریخ انگلتان میں یہ بہلی پارلینٹ میں جس میں اس زانہ کی پارلینٹ کے انند اسکاٹلینڈ و آئرلینڈ کے نائندے انگلتان کے نائندوں کے بہلو یہ بہلو بٹیجے تھے اور بادتباد کے فران پذیر و ویران قصبات کے قائم مقام فائب ہو گئے تھے باوجودیکہ شاہ پرست اور کیتھولک رائے دہی ہے فاج کر گئے تھے اوجودیکہ شاہ پرست اور کیتھولک رائے دہی ہے فاج کر دیئر تھے دور میں بارچھ میں کہ حمد میں میں میں کی حمد میں کہ حمد میں میں کی میں میں کی حمد میں میں کی حمد میں کی حمد میں میں کی دینے میں کی دینے میں کی کی میں میں کی دینے میں کی کی دینے میں کیا کی دینے میں کینے میں کی کی دینے میں کی کی دینے میں کی کی دینے میں کی کی دینے میں کی دینے میں کی کی دینے میں کی

فاج کر دئے گئے تھے اور چند صدسے بڑھے ہوئے جمہوریت پند ادکان کے نام بھی مجلس شاہی نے از خود خارج کر دے تھے' امپر بھی یہ بارلمینٹ اپنے تبل کی تام بارلیمنٹوں کے مقابلے میں

باربن یا باربن یا با بات کی سراوار ہے۔رائے وہندوں نے ''آزاد بالینٹ'' کیے جانے کی سراوار ہے۔رائے وہندوں نے رجس آزادی کے ساتھ اپنے حق کو استعمال کیا تھا۔ اس کا

ایک بنوت یہ ہے کہ پرسبٹریں ارکان بہت بڑی تعداد میں منخب ہوئے تھے۔طول انعمد بارلینٹ کے بہت سے ارکان

بھی مُتخب ہوگئے تھے ۔ ہیسلرگ بریڈرشا آور اِن کے ساتھ لارڈ ہرب<sup>ا</sup> اور سربیری ویں(اکبر) بھی دوبارہ پارمینٹ میں آگئے تھے۔ اِس پارمینٹ کا پہلاکام یہ تھا کہ وہ حکومت کے معالمے پر غور کرے۔ ہیسارگ

ر اس کے ساتھ زیادہ پرجوش جمہوریت بسندوں نے مجلس سلطنت

ادر محافظ سلطنت دونوں کے قانونی جواز سے انکار کر دیا تھا اور ان کی مجت یہ تھی کہ طویل العہد پارلینٹ برطرف ہی نہیں ہوئی

ہے لیکن اِس ولیل کا اُترجس قدر عارضی انتظام پر پڑتا تھا ای قدر

بالتضتر حزووتهم

خود اس پارسمنٹ بر تھی بڑا نھا جس میں یہ لوگ تھی شرکب شقے۔ بیس اکثر ارکان نے حرف اس امرکو کا فی مجھا کرنظام مطنت اور پرڈ کمریٹ (محافظ سلطنت) کو عارضی حینبیت سے تسلیم کرلمیا جائے۔ اس کے بعد انتول نے فوراً نہی یہ کا رروالی ا سشروع كردى كراصول بإرلمينت ببر حكومت قائم كياب وتوقيع حكوت فيع نظام سلطنت کی بنا قرار وی گئی اور اس کے ایک ایک فقرے کو منظور کیا گیا۔ کرامول کا بحینیت محافظ سمے قائم رمنا باتفاق عام منظور بهوا، كر ال امرير سخت مباحثة موا لک اسے استطوری قوانین یا پالیمنٹ کے ہم رتبہ قانوناری کا اختیار دیاجائے یا نہ دیاجائے۔ سیارگ نے اس بحث میں مخت کلامی سے کام لیا گر اس سے عام اعتدال میں مخت کلامی سے کام لیا لیکن پکایک خود کراروبل نے درمیان میں دخل دیدیا۔اس نے محافظ کے فرائض کو اگرجیا با دل نا خوانسته قبول کیا تفا کگر ده سمجهتا تفا که ا**س منص**ب یں جو کچھ تا نونی کمزوری ہے توم کی منظوری عام نے ضرورت سے زیادہ اس کی تلافی کردی ہے۔ اس لئے کہاکہ المن الله اور ان سلطننول کے تمام باشندے اس امر کے شاہر ہیں کہ میں اپنی خواہش سے اس جگہ پر نہیں آیا ہوں "اس کی حکومت کو شہر لندن نے ، فوج نے اور جبول کے موقر فیصلوں نے تبول کرلیا تھا، سرضلع نے اس کے اِس محضر بھیج نے خود ارکان یالیمنٹ

۲

اس کی طلب بیر حاضر ہوئے ستھے۔ان وجوہ سے اس نے بیر ساخ سے سال کی کلا کیا وجہ ہے کہ میں اس عنایت خداوندی کی سوال کی کلا کیا وجہ ہے کہ میں اس عنایت خداوندی کو کسی موروثی ادعا کے مقابلے میں کم سجھول وہ قوم کی اس رضامندی عام میں خلا کی مرضی کو مضم سجھتا اوراسے وہ گذشتہ بادنتاہوں کے الاحقوق خداداد سے بریز خیال

كرتا تقا-

لبكن كرامويل وارالعوام كى كارروائيول كوجس تشوي سے د کھے رہا تھا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اجہاع یارمنٹ کل دلیر رہا تھا اس می ایب اور رہائی انتظام میں محض عاربی فرانے میں وہ اپنے جوش انتظام میں محض عاربی فرانس کی تقل اس کی تقل حكومت سمى حدس بت أنك بره كيا التفا اس كم تقل انتظام کی خوامش کو صرف رائے عامہ ہی سے تقویت نہیں عمل اہرگئی متی کبکہ ہر روز کی شدید ضرورتیں بھی اس کے خيال كو توى كرتى جاتى تفيرا فيوقيع حكومت " من يه قراريايات كه جبتك بالمين ال معامله ميل خريد احكام جارى كرب، اس وقت یک "محافظ" اینے اختیار سے صرف عاضی توان نافذ كرسك كاكرامول نے نماً اس اختيار سے فائدہ اٹھاكم ابنی حیرت انگنیر قوت عمل کو ثابت کردیا۔ اجماع بارلیمنٹ کے تبل کے نو مینے میں چونٹھ قوانین نافذ ہوئے۔ الینہ سے صلح سوگئ کلیسا کا انتظام دیت ہوگیا ، اسکاظمینڈ سے اتحاد کمل موگیا - کرامول کے خواب وخیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ان کارروائیوں پر یا جس اختیار سے یہ کارروائیاں علی میر

بالبهشترجسنوودسم

آئی ہوانبراعتراض موگا۔ اسے اپنے کام بر اس درجہ واثوق تھا کہ وہ بارلمینٹ سے حرف ان کی تعمیل کی توقع مکھتا تھا؛ ارکان یارلینٹ کے بیلے ہی اجتماع کے موقع پر اس نے کہا تھا کہ تمارے جمع ہونے کی بڑی غرض یہ ہے کہ تم كُرْتْ ي تدارك اور أسنده كا انتظام كرد أكرج مين خود بہت، کچھ کرچکا ہوں گر اہمی بہت کچھ کرنا باتی ہے سے اسے برنگال سے صلح اور اسپین سے اتحاد کی ضرورت محسو ہوئی۔ تام قوالین کو ایک ضابطے میں مرتب کرننگے سائے مسودات دارالعوام کے سامنے بیش کئے ۔ اورالتوام کے سامنے بیش کئے ۔ اورالتوام بهٔ آبادی و انتظام کی تکمیل انجی باتی تقی بس کرامول کو یہ بیند نبیں تھا کہ ان معاملات کو جھوڑ کر اٹینی سوالات کی بجٹ سٹروع کی جائے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ خدا کی حضی یہ ہے کہ ان معاملات کا فیصلہ مہوجا ئے کیکن اس سے بھی زیادہ اسے پارلمنٹ کا بیر دعویٰ ٹاگوار مقا که قانون. سازی کا اختیار کلیته پارمنیط می کو ماسل رعے۔ اویر ذکر موجیکا ے کہ کرامیل کو طویل العد بالمینٹ کے تجربہ سے یہ لیتین موگھا تھا کہ ایک ہی جاعت سے با پتر میں تانوں سازی و عالمان اختیارات کے جمع ہوجانے سے آزادی عام کو کس قدر خطرہ میش آجاتا ہے۔اس سے میالیان ا لیمنے کے دوامی ہوجانے یا اسکے اختیارات سے عوام کونعمان بینی جانے کا تمامک حرف یول ہی ہوسکتا تقائمہ حکومت کا کام

اکیب شخص واحد اور پارلممنیط کے ورمیان مشترک موجائے اس عالمه میں اس کے ولائل کیسے ہی قوی موں مگراس نے جس طرح اس مقصد کو بورا کیا وہ ازادی کے حق میں ور اُخرار طراق پیور ٹمین کے گئے ملك أبت بواس في اني تقرير كو ان الغاظ برختر كيا تحاكل الر خدانے مجھے اس کام برشین کیا ہے اور قوم نے اس کی تقدیق کی ج تواب خلا اور توم می اس کام کو میرے باقد سے سکال سکتے ہیں۔ ورند محسی اور طرح ملیں اس سیٹے دست بردار نہیں ہوں گا"اس سے ساتھ می اس نے یہ اعلان کرویا کوا یا لیمینٹ کا کو لی کن وارالعوام میں فافل رَ مون إن كا جبتك اس اقار ير وستخط ر كروت ك مکومت جس طرح ایک شخص دا حد اور یا نیمنی<sup>ط</sup> کے در میان بیمنٹ مشترک قرار پامکی ہے اس میں وہ تغیر نہیں کرے گائے کسی ا طرفی استوارت ا وخاہ نے اپنے کسی نعل سے نظام سلطنت کے قانون کی اس سے زیادہ وارانہ تخالفت سیس کی تھی۔ یا کام جس تدر خلاف قانون تھا اسی قدر بے طرورت بھی تھا صرف سو ارکان نے اس تسمر کا افرار کرنے سے انکار کیا اور تین سو ارکان فے اس کیر وستخط کردے۔ اسی سے نظام ہے کہ کرامولی جس اطینان کا خوالمال تھا وہ باسانی تام بارسمینٹ کی کثرت رائے سے بھی حائس ہوسکتا بھا لیکن اس ا قرار کے بعد جو ارکان دارالعوام میں رو گئے ستھے ان میں نظام سلطنت کے کام کے سعلق کسی تمسم کاضعف نئیں بیدا ہوا اور وہ کورے انتقال سے اینا کام کرتے سے انہوں

باب بشتم جزو دمم

حکومت کے متعلق ایٹ واحسد حق خاموشی کے ساتھ اس طرح نِ ابت کیا کہ محافظ کے احکام پر نظرتانی کرنے اور انہیں وانون کی صورت میں لانے کے کئے ایک کمیٹی مقرر کردنی توقیع حکومت کو ایک مسودہ قانون کی صورت میں بیش کیا گیا اس پر بحت مولی اور کسی قدر ترمیم کے بعد تیسری مرتبہ بڑھا گیا۔لیکن کردونی نے بھر مافلت کی۔ شاہ پرستول میں دوبارہ کچھ حرکت پیدا مجئی تھی اور کرامول نے اسے یارلمنٹ ہی کی منا لفایز روکٹس کی طرف منسوب کیا کہ اسی وجہ سے ان میں یہ نئی توقعات یدا ہوگئی ہیں۔وصول محصولات میں تاخیر سوجانے سے فوج کی تنخواہیں سُرکی ہوئی تھیں اور فوج میں بردلی بیدا موری کتی۔ محافظ نے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قوم میں امن و سکون پیا کرنے کے 'بجائے مقاملے کے لئے' میدان تیار کیا جارہ ہے ۔ نم نوو الفاف کرو کہ اس حکومت نے جو انتظامات کئے نئے ان پر بجٹ کرنے میں وقت صف کرنا قوم کے حق میں کچھ مفید ہوسکتا ہے، اس کے **بعد** اس نے فصہ اور لامت کے ساتھ یہ اعلان کردیا کہ ایمنیٹ برطرت کردی گئی ہے۔

كي تهاكه وهوتوقيع حكونت "ك قيووكا بإبند بِيِّ اور اس فنوفيج " میں جو خاص قید اِس کے اختیار پر نگائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بغیر منظوری پارلینٹ کے محصول نبیں علید کر مکتا گر ضرورت کے خدر سے اس شرط کو معطل کر دیا تھا کرامویل نے وہ انفاظ امتعال کئے جو اسٹریفرڈ کی زبان سے موزوں معلوم ہوتے ک اِس نے کہا کہ" خالطہ پر نائش عل کرنے سے بجائے حقیقی طانیت کو قوم زیادہ بسند کرے گی<sup>ہ</sup> اس سے انکار نہیں ہوستا کہ شاہ پرستوں کی بغاوت کا اندیشہ ضرور تھا گر عام بد دلی کے إمث يه خطره معاً دونا بوكيا تفاء والمنك لكك كا بيان عي كه إُس موقع بر بہت سے نہیدہ ومعزر محبان وطن آزادی عامیہ سے ماریس ہوکر بادشاہ کے واپس بلانے کی طرف ماعل م سطے تھے "عام آبادی میں یہ رجبت منیال اور بھی تیزی سے سایت کرگئی میشایر کے ایک وقایع نولیں نے وزیر سلطنت س یہ کھھا تھا کھ ان صوبجات میں تاب کے ایک ہوا خواہ کے مقامعے میں چارکس اسٹوارٹ کے پاینج سو ہوا خواہ موجود ہں" ليكن نوج كے غلبہ كے سامنے يہ عام بدولى بھى بے الر رہی شاہ برستوں کی شورش کا سب سے زیادہ خط ناک رَبِزِ یار کشائر معلوم ہوتا تھا گر اس نے مطلق حرکت کک نہ کی یا ہون اور نواح ولمیز مین کچیم شورشیں ہوئی کر وہ بہت جلد دبا دی گئیں اور ان کے سرگروہ بھانسیون یر لٹکا ویٹے گئے۔شورش اگرچے آسانی سے دب گئی لیکن

تارنخ انگلستان عصدسوم

باب مشتم عبزو ومهم

حکومت پر ایک نون طاری ہوگیا۔ جس کا نبوت ان پُرزور كارروائيوں سے متاہم جو تيام اس كے خيال سے كرايول ک<sub>و ا</sub>ضیار کرا ٹییں ۔ لک کو دس نومبی حکومتوں من تقییم کرمایا ر تھا اور ہر حصہ ایک میجرحبزل دامیبیش) محسیہ دمہوا اورامے یافعیا دیا گیا کہ تام کیتھولکوں اور شاہ بیک توں سے ہتیاضبط كر اور مشتبه لوگوں كو كرفنار كرنے ۔اس فوج طلق العناني ميجودل کے نیام کے لئے روپیکی ضرورت یوں پوری کی کئی سکم مجلس سلطنت کے ایک کم جاری کردیا کہ جن نوگوں نے کسی زمانے میں بھی مارشاہ کی حابت میں متبیار اُٹھائے ہوں وہ اپنی اس شاہ سیستی کے جرمانے کے طور یہ سرسال اینی آمدنی کا دسوال حصه خزانے میں داخل کریں-بیحکم . تا بون سافی عام کے اِلکل خلاف تھا۔ کیچرچنرلوں کئے اپنی خودسری ک س قديم مطلق البناني كي تدبيرون سے بھي فائدہ آتھا ايا-تھا کے ابوے با دری شورش کے عطر کا نے میں بت ئیر جوش تھے۔اس کے انتقام کے طور پران کے لیے بہ المت و معلی کا کام ممنوع قور دیا گیا۔ مطابع پر ایک سخت اصناب قائم کردیا۔ گیا وصول خاص می فظ " کے حکم سے جو معصول مائد کے گئے ہتھ ان کے وصول کمرنے کے لئے اساب منقولہ کک ضبط کیاجا نے لگا۔ اور جب ملافی نقصان کے لئے ایک محصل پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تو انتخافے کا کہل ٹاور میں قید کردیا گیا -

باب ہشتہ جزو رمم

مكاً كمينيكر بيرو كمشرف ايني منصبي اختيار كو اس شان اور ايسي واما كي کے ساتھ استعال کیا کہ اگر جبر کے لئے معافی ممکن ہے سُرلينظ نو شايد وه بعى معاف كرديا جائ مطويل العهد بإليينك نے جس ندر اہم کام انجام دیناچا ہے گئے ان میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ تینوں سلطنتوں کو متحد کر دیا جائے ، اور 'سرمبری دین کی قابمیت و کوشش سے اس بالمینٹ کے نختم ہوتے ہوتے اسکاٹمینڈ ادر اُنطمتان كا اتحاوييه كميل كوا بنيح حيكا تفا ليكن اس كاعل بيس لانا کراموبل کے لئے باتی رہ گیا تھا۔سیسالارمنک نے جار تھینے کی رصعب جنگ کے بعد المینڈر میں ازمرانو سکون بیدا کرویا اور آگھ مزار فوج اور قلعول کے ایک سلسلے کی رو سے سب سے زیادہ مقسد قبائل کو امن قائم رکھنے یہ مجبور کردیا تھا۔اب اس کے جانشین جزائین کی اعتدال بیندی و اصابت رائے سے مکب بیں م*ر طرن اطینان و سکون ہوگیا۔ پرسبٹیرین طربق می*ں آ*ی* زائد كوئى ماخلت ننس كى كئى كە نىسى مجلس عامد بندكركىي کبکن ندسبی آزادی کی پوری پوری حفاظت کی عمی بلکه بین نے ان مظلوموں کیک کی حایت میں کوشش کی جنیں اہل اسکالمند اپنے نصب کے باعث جادوگری کے الزام بين طرح طرح كي عقوبت مين مبتلا ركھتے اور زنده ٔ جلاڈا لئے تھے میکومت کی معدلت محسری اور

باب مشتم فيزودتم

فوج سے حیرت اُنگیز انضباط کو نمالی ش*ناہ پیکستوں بنک* نے تسلیم کرلیا تھا۔ برک نے بعد میں کیا تھا کہ اس أعظ برس کے نصب سے زمانے کو ہم بہیشہ بست ہی امن و خوشحالی کا زمانه سمحضے رہے ہیں " لیکن ان دونول سلطنتوں کے سامقہ اور نیز متحد کرنے کے سطح زیادہ سخت کا رروائیوں کی ضرورت تھی۔ آئر ٹن نے فتح آئرلینڈ کا کام جاری رکھا تھا اور اس کے انتقا ل کے بعد جنل لڈتو نے اسے کمیل کو بینجایا۔جس بیچی کے ساتھ کام شروع ہوا تھا دہی بیرجی ِ آخر کک قائم رہی۔ نہاروں أدمى تلحط اور علوار كي ندر مو كئے - اطاعت اخت يار كرك والے جهازوں ميں بھر بھركم جميكا اور جزائرغرالبغد کو بھیج جار سے تھے اور وہاں جبرسے مزدوری کے لئے فروخت کئے جاتے تھے۔ پنیم لڑکے کطیکیاں اور مقتولوں کی بیوائیں جزائر باریر وزر میں زمنداروں سے اتھ فوت کرد ی جاتی تفیین - شکست خورده کیتیمولکول میں جائیں ے زائد آدسیوں کو یہ اجازت دی گئی کر وہ دوسرے ما لک کی فوج میں بھرتی مبوکر ہلے جائیں کنا کچے انہوں فرانس و الله كا جمندوں كے نيج ياه لى-مافظ کے فابلترین تھیوئے سیط ہنری کرامول کے نوآباوی کا جو کام شروع کیا وہ تلوار کے کام سے بھی زیادہ میب کا بنا ہت ہوا - ا<del>لسطر</del> کی نو آبادی کمو ہنونہ فراردہا کیا

۱۳ باب شتم میزودیم

حالانکہ ہی وہ مملک کارروائی متی جس نے اگر لینڈ کے انخاو کی تام امیدوں کو خاک میں الماکر ہمیشہ کے انخاو کی تام امیدوں کو خاک میں الماکر ہمیشہ کے انخا کے حاک کروا تھا رعایا کے مفروضہ جربول کے اعتبار سے انہیں مختلفِ ورجوں میں تفنیم کیا گیا عقا مناسب عدالتی کارروائی وسعت نہیں وی گئی۔ جن کیتھولک صاحبان جائلاد نے با رہینے کے متعلق الحجیے خیالات کا اظهار نہیں کیا تھا النول نے اگرجہ جنگ میں کسی قسم کی شرکت بھی زکی تعبر بھی بطور منز ان کی شلت جائداد ضبط کرلی گئی جن ہوگوں نے ستباراً کفائے نظے انکی تامرجائدادضبط کرلیگئی اور وہ کنا ط كى طرف سال دے محمد اور وہاں مقامی قبائل كى زمينيں ليكران كونتى جائلادى وی گئیں اس انتظام جدید میں آئرلینڈ پر جو مصیبت، نازل ہو گئی ایسی معیبت ازمنع موجودہ میں کسی قوم بر نازل منیں ہوئی ہے۔جن تکلیف وہ روایات نے انتخاب تان و ٱلركينة من تفرقه الحال ركها سع ان من يورهنول کی خونزیزی اور ضبطی جائداد کی یاد سب سے زیادہ آزار وم سے - آئرلینڈ کے دہقان کے نزدیک بدترین عنت كرامول كا نام سي - محافظ كى يكاررواني الرج

باب شتم حزو دسم

منایت درجہ ظالمانہ علی گر جو غرض علی دو اس سے حال موگئی۔ اہل ملک کی تام آبادی بے بس اور پایال موگئی، امن و انتظام قائم موگیا اور انتخات واسکا صابیۃ سے بروششٹ آباد کارول کی ایک کشیر ننداد کے آجانے سے اس تباہ شدہ ملک کو نئی نوش حالی حال ہوگئی سب میں تباہ شدہ ملک کو نئی نوش حالی حال ہوگئی سب کا اتحاد ہوگیا تھا ولیا ہی اتحاد اب آئولینڈ سے بھی موگیا اور اس ملک کے تائم مقامول کو عام پارلمنیٹ میں تیس جگہیں دی گئیں۔

میں یس جہیں وی میں۔

انگستان میں کرامویل نے نناہ پرسٹوں ہے ساتھ انگلستان

ان وشمنوں کا سا برتاؤ کی جن سے صلح نامکن بچر لگری اور
لیکن اور مہرطرح اس نے ابنی تلانی و تدارک کے وقدے محمیت

کو اتھی طرح پورا کیا۔ مجلس عارضی نے جن انتظامی
اصطلات کی تجویز کی تھی ان میں سے بہت سی اصلای

میر دارالدوام کی برطرفی کے بعد اس معالمہ میں اور بھی

زیادہ ستعدی سے کام یہ گیا اور سو کے قریب

میرگامی قوانین جاری سے گئے جس سے حکومت کی

جفاکشی و کارگزاری ظامر ہوتی ہے - کرامویل نے جن بیتار '
معالمات کی طون توج کی ان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات ماس معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات میں معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات میں معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات میں معالمات کی طون توج کی دان میں پولیس ، تفریات میں معالمیں ، داریات ، قبر خانوں کی حالت ، قرضے کی علت میں معالمیں ، داریات ، قبر خانوں کی حالت ، قرضے کی علت میں معالمی میں میں بیات میں بولیس ، دراندوں کی حالت ، قرضے کی علت میں معالمیں ، دراندوں کی حالت ، قرضے کی علت میں میں بیات کی میں بیات می

بابهشتم حزودتم

تيد كياجانا ، حرف جند معاملات بين ايك بنكامي قانون کی رو سے جس میں بچاس سے زیادہ دفعات ستھے ؟ مدالت حق رسي كي اصلاح كي گئي۔ حكومت اساقف كي شكست اور يرسبطين طريق كى ناكامى سے كليسا يس ايك ابتری بریا مردکنی تھی اس ابتری کو متعدد ماقلانہ ومعتدلانہ کارروایوں سے رفع کرکے بھر ایک انتظام قائم کردیا گیاد مربہتی بذہبی کے حقوق میں کسی طرح کی وست اندازی نہیں کی گئی گر ایک دو مبلس تنقیع " اس غرض سے مقرر كى كئى كه وه اس امركى جانج كرے كه ياورى من اوفاف بر مامور میں وہ اس کے اہل بھی میں یا سیس ۔ اس مجلس کے ارکان میں ایک چوتھائی اشخاص ایسے ستھے جو طبقہ نہی میں داخل نہیں تھے۔اس کے ساتھ ہی سر صوبے میں ناظموں اور باوربول کی ایک مجلس کلیسا قائم کی گئی کہ وہ نہیں معاملات کی بگرانی کرے اور ادماش اور ناکارہ باورلوں کی نفتیش کرکے انہیں خارج کردئے۔ كرامويل كے خالفين بك كو ميد تسليم كرنا شرا كه اس بخويز بر بہت ی خولی کے ساتھ عمل ہوا۔ بلقول بیکسطر اس كارردائي سے ملك ميں اسے قابل وسنجيره واعظ ميا سو گئے جو بارسایانہ زندگی بسر کرتے اور رداداری کا برناؤ کرتے ہے '' چونکہ نہی سرمیسیوں کے حسب مٹری سپیلیل اور ازاد خیال دونوں طربق کے بادری مقرکئے جانگتے تھے

باب مشتر حزو وسم

اسطان علاً یہ شکل عل ہوگئ کہ نہیں دسیع الخیبالی کی بنا پر تام پيورلمينول ميں اتحاد ہوجانا چاہئے۔اس نو ترتبب کلیا سے جو لوگ منفق نئیں تھے ان کے عقائد میں ما خلت کرنے کے اختیارات تام و کمال اس کلیسا سے کال کئے گئے تھے۔ کرامویل فصرت مکومت اساقف کے حامیوں سے شختی کا برتاؤ کیا کیونکمہ وہ امنیں سے پاسی طور پر حطرناک سبحة تقا، ورنه اور تام اعتبار سے اس نے آ خرتک نہی آزادی کو قائم رکھا۔ اس نے کوئیکیوں تک سے عمرروی کی اور انہیں اپنی حفاظت میں نے بیا حالاتک تام سیحی فرقے انہیں مفسد و مرتد سیمجنے تھے۔ اوورو اول کے زمانے سے ہودی اٹھکتان سے فاح کردئے گئے تھے، اندول نے اب بھر اس ملک میں آنے کی دفوات کی اور کرامول نے ان کی درخواست کو علمائے ندمب اور تاجروں کی ایک کمیشن کے روبرو اظہار رائے کے لئے بیش کیا یکبشن نے درخواست کو نامنظور کردیا ، گر کرامول نے اس نامنظوری کا کھر خیال نہیں کیا اور چین میودی الكلستان من أكر لندن و اكسفورد مي أباد بوكئ ـ لوگول نے کراموہ کے اغماض کو امیمی طرح سمجھ کیا۔ اسلئے كسى نے ان سے كھھ توض نہيں كيا -

كرامويل نے خارجی معاملات كو جس طراق پر انجام دیا كرامولل ور اس سے اس کی طبیعت کی کمزوری و توت اس نوبی کی ل<del>یورپ</del> باب مبنتتم حزو دمم

واضح ہوجاتی ہے کہ کسی اور کارروائی سے یہ بات منیں پیا ہوسکتی۔جس اننا میں انگلستان اپنی آزادی کے لئے ایک سخت اور طولانی جب دو جهب رمیں پیسنا ہوا تھا اس ووران میں گرد و میش کی دینا کی حالت بتمامه برل کئی تھی۔ جنگ سی سالہ ختم ہو حکی تفی کسٹاوس اور اس کے بعد کے سبیدالاران کویڈن کے فتوحات کو رسنیوکی حکمت کی اور نوانس کی ماخلت سے تائید حال ہوگئی تھی-جرمنی میں نمب یروشٹنٹ کو خاندان آسلی کے نفسب وسرص سے رہے کونی اندینہ یاقی نہیں را نفا۔معاہدہ دسیٹفالیا کی رو سے ندیم و جدید ندیجب والول کے ممالک میں ایک ایک میں ایک اس مالی مزنبہ کینھولک خاندان کے نوٹ سے بیفکر ہوگیا تھا جس نے جاراس پنجم کے وقت سے یوری کی آزادی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔اس خاندان کی آسطروی شاخ نے مغرب میں دست اندازی کا خواب دکھنا جھوڑویا تھا 'اس شکری کو ترکوں کے قبضے سے کال کینے اور خود آسطریا کو ان کی دستبرو سے بچانے کے لانے پڑے ہوے تھے۔ابین پرایک عجیب طرح کی جمود کی حالت طاری تھی۔یا تو وہ تام یورپ پر چھا جانے کی کوشش میں تھا اور یا ا ۔ انود تیزی کے ساتھ فرانس سے چکل میں تھنسا جلاجار لم

عقاء فرانس كا اگرچ وه دور دوره تنبي را عقا جس كي وزنت لوئس جارہم کے عبد میں بیدا ہوگئ تھی گر محربی

تاريخ الخلستان مصرسوم

تنام بورت میں اس کا اثر غالب تھا۔ زمبی وشواریوں کے رفع ہوجا نے کے بعد جو امن و انتظام قائم ہوگیا تھا

اس سے اپنے منظم و زرخیز ملک میں فرانسیسی قوم کو اپنی خلفی محنت اور زمانت کے ظامر کرنے کا موقع ملکیا

اس کے ساتھ ہی ہزی جہارم، رشلیو اور مازارین کے مرکزی

انتظام کے باعیت اس کی تام دولت و توت کلیّهٔ بادشاه کے ہاتھ میں آگئی۔ان تینول ندکورہ 'بالا مبروں کے تحت کرامول کی

میں فرانس برابر اپنے حدود ملکت کے بڑھانے کی ککر خارجی کمت میں لگا را اور اگرچے الحی کے اس کی تنا صرف سی علی

تھی کہ وہ اسپین و شہنشاہی کے ان ممالک پر قابض

موجا کے جو اس کی سرحدول کو برینیز، آلیس اور رائن سے حدا کرتے نتھ گر ایک صاحب فراست مدہر انھی طرح

سجه سکتا تفاسریه کارروائی تام یورپ پر نوقیت حال

كرنے كے لئے اس وسيع تر كوكشش كي ابت الحقي جے مارلبرا کے تدابیر اور اتحاد اعظم کے نتوحات کے

روک دیا۔لیکن یورپ کے ساسیات کے سمجھے میں کرامول نے اپنی تدامت سرستی اور وسعت نظر کی کمی سے باعث

غلطی علی، اور اس کا نہی جوش بھی اس کا موید ہوگیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گرد و میں کی ونیا کے باب مبشنم حزو دنبم

تغیر مالات کا اسے کچھ احساس ہی نہیں تھا۔ ازارین کے ولانے کے یوری سے وہ ان امیدول اور خیالول کا متوقع تھا جو اس کی نوجوانی میں جنگ سی سالہ کے شروع ہو وقت تمام بورب میں مجھیے ہوے سفے - اس کے نزدیک اسین اب سی کینهولکول کے اندرونی و بیرونی مقاصد کا مرختیہ عا۔ اس نے ملھ لا کی پارٹمینط کے روبرو یہ کہاتھا کرد میں جب سے بیدا ہوا ہوں اس زمانے سے یہ دکھورا ہوں کہ انتخستان کے طرفدارانِ پوپ کی نسبت یہ سجھاجاتا ہے کے ان پر البین کا جادو چل گیا ہے اور دہ البین کے سوا فرانس یا اور کسی کیتمولک سلطنت کا کچھ خیال نہیں كرتے " اپنين كے شعلق كرامويل كى وہى يُرانى "مفرت قائم عتی جو تسی زمانے میں تام انگریزوں نمیں بائی جاتی ہے۔ بھی۔ جیمز ادر چارتس کی حکمت علی سے مجبور ہوکر اسین نے جرمنی کی جد و جید عظیم میں جو ہشرمناک کارروا کی کی تقی اس سے رامویل بیتورنفض تفاءاب طربق بیورمنی سے کامیاب موجانے سے کرامویل کا جوش ندہی اور بڑھ گیا جس سے یہ تنفر و تنفض اور قوی موگیائے اس کے امیرانبح جب جزائر عراباند كو روانه بونے والے مح تو اس نے انہیں لكھا تھا كہ النفدا خور متارے وشمنوں کے خلاف ہے اور اس رؤین بابل کے بھی خلات ہے جس کا سب سے بڑا ماتحت ناہ آئیں ہے، بس اس محاظ سے ہماری جنگ خدا کی

باسيشتم خهووتهم

جنگ ہے گارتول ورفقیت یہ خواب وکھ رہا تھا کا گیادی کے عہد میں سوٹین نے جو حقیت پیدا کرلی سے وہی تیت اب انگلتان کو حال ہوجائے گی یعنی وہ ندہب کیتھولک کی دست درازیوں کے مقابلے میں ایک بست بڑے پڑوٹن انگاد کا مرکزوہ بن جائے گا اس فے سمائلا کی پارٹمنیٹ میں کہا تھا کہ تہارے کندھوں پر تمام دنیا کے عیسائیو کے اغراض و مقاصد کا بار ہے ۔ میری آرزو یہ ہے کہ ہمارے دوں پر یا نقش ہوجائے کہ ہمیں اس مقصد کے اغراض و موں پر یا نقش ہوجائے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے یوں بر یا تھا کہ بیائیو ہوجائے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ

اس کشکش میں لازمی طور پر ہیلی ضرورت یہ تھی کہ اسپین پروٹشنٹ سلطنتوں کو اہم 'بتّحد کرلیا جائے ادر کراہویل نے جنگ سب سے بیلی کوئٹش بھی کی کہ البینڈ کی مصیبت انگیز و بے نتیجہ جنگ کو کسی نہ کسی طرح ختم کروے۔اس جنگ

و جب یج جب و می در می طرح سر روان ای ای می کن کی سختی سیکن انگریزی کی سختی سیکن انگریزی جاتی محتی کی سختی کی انگریزی جهازوں کی صعبت کو توڑتے وقت الینڈ کے امیرالیج شراب نے کاری زخم کھایا تھا اور اس سے الینڈ کی نمٹیں

سے ہوری رم سیایا گئا ہور ہاں سے ہیں کہ اپنی بیست ہوگئی تھیں۔ ٹرام<del>ب</del> کے جانشین ٹوی روکٹر نے ابنی تمریبر و جانفشانی سے ہالینڈ کی زوال نیریر قسمت کوعو<sup>وج</sup>

وینے کی بہت کوششیں کیں گر وہ بات نہ طال ہو گئے۔ طویل البعد بارلیمنٹ کا یہ اصرار نظا کہ دونوں ملکوں

موں اسلام ہوجائے اور الینط صرف طویل العبد

المنیط کے اخراج کی وج سے اس مشکل میں بڑنے سے بح سی کرامویل کی نئی حکمت علی کا اثر یه موا که وونول کمکول بیں صلح ہوگئی صوبیات متحدہ نے برطانوی سمندرول میں سه ۱۹ انگریزی جازوں کی نوقیت کو تسلیم کرکے "قانون جازرانی" کے سامنے سرسیم خمرویا۔اس کے ساتھ ہی ہالینڈ نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ خاندان آریخ کو با اختیار زمونے دیگا-اس سے الکستان کو اس خطرے سے نجات مل مگئی کہ شاہان اسٹوارٹ کی واسی کی کوشش میں ہا لینڈ کی فوجیں ان کی مدد کریں گی- الینڈ سے صلح موجانے کے بعد ہی اسی قسم کے معاہدے سویڈن و ڈنمارک سے بھی ہوگئے اور جب سویدن کا المی اتحاد دوستان کے شرا کط میر آیا تو کرامویل نے کوشش کی کر ہالینڈ برنڈ نبرک اور ڈنمارک کی پروٹسٹنٹ سلطنتوں کا ایک اتحاد قائم ہوجائے۔ وہ کم ومبین برابر اس کوشش میں تنگار ہا گر اسکی سعی بارور نئیل ہوئی اور اس نے یہ ع:م کرلیا ک<u>ہ وہ</u> تن تنها ابنی تجاویز کو عمل میں لانے کی فکر کرتے ال الینڈ کی شکست سے انگلتان دنیا میں سب سے بڑی بحری طاقت بن گیا تھا اور یالیمنیٹ کی برطرفی سے قبل ووبیج عنیہ احکام کئے ہوے سمندر میں روان ہو تھے تھے۔ پیلا بھرا بلیک کے اتحت میں بحرہ روم میں بینجا اور اس نے ٹرسکنی سے انگریزی تجارت کے نقصان کا معاوضہ طلب کیا<sup>ا</sup>

الجوائر پر گولہ باری کی اور اس بیرے کو تباہ کرویا جس کی مدد سے جارتس کے زمانے میں الجزائر کے قراقوں نے انگریزد یر حله کیا تھا۔ پیور ٹمینوں کو یہ لیتین تھاکہ بلیک کی تو یو ل کی آداز سینٹ انجیلو سے محل میں سُنائی دیگی اور خوو روآ کرامول کی عظمت کے سامنے سر جُمُکا دیگا کیکن پی حله نہایت ہی ناکامباب نابت ہوا۔ ابین کے ملات اگرجہ با قاعده اعلانِ جنگ نبیس ہوا تھا گمر ان دونوں مہو ل كا مقصود اللكي السي سلطنت ير حله كزا عقاله بليك سوال البین تک بہنے گیا گر امریجہ سے آنے والے خزالے کے جازوں خو رو کئے میں اسے کامیا بی نہیں ہو گی۔ دوسري مهم جو جزائر غرب المبند كو ردانه بولئ عتى وه معى سنت ڈومنگوب حلم کرنے میں ناکام رہی، البتہ اس نے حزیره جمیکا یر قبضه کرلیا گرجس کدر آلان جان و ال ہوا اس کے مقالبے میں یہ نتح حقیر سمجھی جاتی تھی۔ درخقیقت اس کی اعلیٰ اہمیت یہ تھی کہ ا<del>سپین</del> نے جنوبی امریکہ پر جو ابنا ہی حق قائم رکھا تھا اس میں رضنہ بڑگیا۔ اِن مہوں کے سرگروہ والی آنے پر ٹاور میں بھیجد کے گئے گر کرآمول کو اسین سے جنگ نیزائی سمزنا بیٹری اور طوعاً یا کرہا وہ فرانس کے وزیر ا<del>زارین</del> نے نیجے میں سکھیلا کرامولی کو بدرج مجبوری فرانس کے ساتھ معاہدہ اتحادیہ الی

ومتحظ کڑا پڑا اور ان لاحاصل مہات کے مصارف کی وجہ ے اس کے لئے مجم پارسنٹ کا طلب کرنانا گزیر ہوگیا لیکن سابق پارمنٹ کے ماننہ اس مرتبہ کرامولی نے آزاوانہ انتخاب یر اعتماد منیں کیا۔ عارضی قوانین کے بموجب <u>آئزلین</u>ی و اسکالمینڈ ت جو ساٹھ ارکان آئے وہ محض حکومت کے نامزوکردہ ستے۔اس امر کی پوری کوشش کی گئی کہ مجلس سلطنت سے زیادہ ممتاز ارکان کا انتخاب ہوجائے۔یہ اندازہ کیاگیاتھا كه نتخب شده اركان ميل نصف اركان ايسے سے جواينے عہدے یا اور طرح کے منافع کی وج سے حکومت کے ساتھ تعلقات خاص رکھتے ہتے۔اس بر بھی کراہویل کو اطینان نہیں ہوا، دارالعوام میں داخل ہونے کے قبل میرکن سے مجلس سلطنت کی کسند طلب کی گئی اوراس بنا کیرنمتخب شده ارکان میں سے رایک جارم بینی سوارکان دارالعوام کی شکت سے روک دئے گئے، سیارک بھی انہیں میں خامل تھا، وج یہ قرار دی گئی تھی کہ یہ لوگ حکومت کے ہوا خواہ منیں ہیں ای ان کے ندسی خیالات ایجے نہیں لیکن وارالعوام نے اس مطلق العنان زیادتی کا جواب غیر معولی اعتدال و دانشمندی سے دیا۔ اس نے اول سے اینا یہ نشا ظاہر کردہا کہ وہ حکومت سے کسی طرح کی فراحمت نہیں کرانا جاہا۔ اس کے کاموں میں میلا کام یہ تفاکر اس نے کرامولی کی صفائل است کا انتظام کیا کیونکہ برابر اس سے قتل کی سائنیں

ناریج اعتمان حصرسوم به موسو باب به شتر میزو دیم موری تقیی ب اس کی جنگی طرز عمل کی تائید کی اور اس جدوجید مرفعی کے جاری رکھنے کے لئے اسی وسیع رقمیں منظور کیں کہ سابق میں کسیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔اس وفادارانہ روش کی وج سے اِرلمنیٹ کے اس اصار کو نقوت حال ہوگئ کہ اس مطلق النان طراق حکومت کو منظور نه کیا جائے جس نے علاً تمام التحکستان کو نوجی قانون کے تابع بنا دیا ہے۔ كرامويل نے افتتاح بارلينٹ كے وقت ابني تقرير ميں «نو جدارون " جبوش " كى خود مختارانه حكومت كى علامنيه تا عيد کی تھی۔اس نے نہایت غضبناک طور پر یہ کہا تھا کہ ﴿ خُرَابِيولَ كَ مِنْا نَ أُور نَدِبِ كُو أَيِكُ رُوشَ بِ قَائِمُ الْمُحَابِيلِ لَهِ مِنْ أَنْ مُمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ع بچاس برس میں انجام نہیں پایا ہے۔ احمقوں سے حسدو ملامت کے باوجود میں اس طراقیے کو قائم رکھوں گامیں اور سما ملات میں جس طرح ابتک سرنجف رہا ہوں اسکے لئے بھی سکیجن ہوں اور ضرورت ہوگی تو دکھا دوں سکا کہیں کیا کرتا ہوں " لیکن فو مداروں کی کارروائیوں کی تصدیق کے کئے پارلمنٹ میں مسودہ کا نون کے میش ہوتھی ایک طولانی مهاحته شروع مردگیا اور وارالعوام محاصلی سلان صاف عیاں ہوگیا۔ ارکان نے "محافظ" کی حکومت سے منظور کرنے کا اداوہ ظامیر کرویا تھا گر اس سے ساتھ ہی ا بنا یہ عوم بھی نظام کردیا تھا کہ وہ حکومت کو ووبارہ

قانونی بنیاہ پر اناچا ہے ہیں۔ در قیقت کر آمویل کے اکٹر دہ ہمند خوا۔ ان ہیں سے ایک شخص نے کرامویل کے بیٹے ہمنری کو کھا تھا کہ اس قانون کے منظور ہونے سے بچھے جس بات کا زیادہ خطرہ ہے وہ یہ منظور ہونے سے بچھے جس بات کا زیادہ خطرہ ہمر و تشدہ ہر زیادہ ہمو جا سے کا اور اس افطری بنیاد سے اسے اور زیادہ ہمو جا کے گا جسے نوم بتوسط پارلمینٹ اس خیال سے قائم کرنا جا ہی ہو جا کے گا جسے نوم بتوسط پارلمینٹ اس فرت کے ان سے اور زیادہ والبتہ ہو جا کے گا جسے کہ وہ بنیت اس وقت کے ان سے اور زیادہ والبتہ ہو جا کے گا جسے کہ وہ بنیت اس وقت کے ان سے اور زیادہ والبتہ ہو جا کے گا جسے کہ وہ بنیت اس وقت کے ان سے اور زیادہ والبتہ ہو جا کے گا ہے کہ وہ بنیت اس وقت کے ان سے اور کراوی کے افتیارات نامنظور ہوگی اور کراوی کے افتیارات دائیں کے ان اور کراوی اور کرا اس طرح قوم کی مضی سے آگے دائیں

بل کے کین تدار کی حکومت علی الاطلاق کی یہ شکست قانونی وزیر اختیارات کی ولیرانہ کوششوں کا صرف بیلا قدم تھا۔ بالیمنٹ بنائی کا کر آمویل کے سامنے باوغاہ کا لقب بیش کرنا محف نائش کی ایمانی یا دیا ہوئی کے سامنے باوغاہ کا لقب بیش کرنا محف نائش کی ازایل خوش نائش کے مجربے نے قوم کو بتادیا تھا کہ جن قدیم حالات میں اس کی آزادی نے نشو د نا حاصل کی ہے وہ کس ورج قابل قدر ہیں۔ باوغاہ کے اختیارات نظام سلطنت کے نظائر مسلمن کی روسے محدود سلے۔ استدلالاً یہ کہاجاتا متھا کہ باوغالہ سلطن کے مخصوص اختیارات عدالت کے تابع میں اور اس کے مخصوص اختیارات عدالت کے تابع میں اور اس کے

باب مهشتم جزو وتهم

حدود الیے ہی مین ومشخص میں جیسے زمین کے ایک ایکرط کی حدیندی یا کسی فرد واحد کے کسی مقبوصنہ کی تنتیص-اس سے خلاف "محافظ " تاريخ التخلستان مين ابك نيا شخص تها اور اس کے اختیارات سے محدود کرنے سے لئے روائتی ذرائع موجود نہیں تھے۔ گلبن کا قول تھا کہ "بادشاہ کا منصب فطرةٌ قانون کے موافق ہے، قوم اسے سجمتی ہے، اس کی ینیت قطعی ہے اور ازرو کے <sup>ا</sup> قانون اس کے صور اختبارت مین و منضبط میں۔ "محافظ" کے عمدے کی یہ حالت نہیں ہے۔ یہی خاص بنا تھی جس کی وج سے پارلیمنٹ نے اس عهدے اور اس لقب کے لئے اس قدر اصار سے کاملیا" اصل یہ ہے کہ دارالعوام میں نوجی افسروں اور دارالعوام کے اہل قانون کے درمیان "بادشاہ کے لقب کے بردے میں امربابدالنزاع بيه تها كه آئيني و قانوني حكومت دوباره بحال موجائے یا مد مہوء یہ حجومز بہت طری کثرت رائے سے منظور ہوگئی گر می فظ" اور پارلینٹ کے باہمی متوروں میں ایک مینیے کا زماز گزر گیائے بھر بھی اس کا سلسلہ ختم ہونے ہر م<mark>جھال</mark>ا نہ آیا۔ان مشوروں کے دوران میں کرامویل کی معاملہ نمی ، عام قومی احساس سے اس کی واقفیت ، پیورٹین جس سیاسی و ندسی ازادی کے لئے لڑے تھے اس کی صیانت وضاطت ک دلی خواہش اسب مبهم الفاظ میں نظامر ہوتی رہتی تھی مگر اس تمام اثنا میں وہ کبس شے کو دیکھ رہا تھا وہ فوج کا

انداز تقاروه الحبى طرح جانتا تفا كه اس كى حكومت محض تلوار کے زور پر تائم ہے اور سامیوں کی بدولی اس عمارت کی بنیاو سو متزازل کروے سکی۔وہ اسی حصیص میں بڑا رہا کہ ایک طرف وہ اس انتظام کے سیاس فوائد کو دکھتاتھا اور وومسری طرف فوج کے اندازسے وہ سجھتا تھا کہ اس کا عمل میں آنا مکن نہیں ہے۔اس نے یہ کمدیا تفا کہ اس کے ساہی محص معمولی سرباز سنیں ہیں بلکہ و متقی و خداترس اشخاص بین ادر جبنک و د بایم ستد رس سگے کوئی دنیاوی و ادی طاقت اپنیں مغلوب نه کرسکے گی۔ وہ ان بوگوں کی عام آواز کو خداکی آواز سجھتا تھا اس نے بست زور وکیریه کها سخا که یه ایا ندار و وفادار انتخاص میں ا حکومت کے ممات امور پر نابت قدم میں اور أَكْرِجِ إِنْ كَايِمْ لَ قَالِمُ تُوسِيفٌ نَهْيِنَ سُوسَكُنَا لِلَّهِ بِالْمِيْتِ الْمُرْفِيثِ ان کے متعلق جو کچھ طے کرے اسے وہ تبول کرکڑا تاہم یہ میر فرض اور میر ایان ہے کہ میں پارلیمنٹ سے لیہ درخواست کروں کہ ان بر اسی سختی نہ کی جائے جے وہ برواشت نہ کرسکیں۔میں یہ خیال نہیں کرسکتا کہ کوئی کام جس سے انہیں بجاطور پر فتکایت ہو خلکو بند ہے گا کا فوج کا رویہ بہت جلد ظاہر ہوگیافعج کے سرگروموں نے عب یں لیمبرٹ فلیٹوڈ اور ڈلسبرای خامل سے اپنے استعفے کرانول کے اپنے میں دیرے۔

۱۳ باب شرم فرودم

پارمینٹ میں ایک ورخواست اس مضمون کی بیش مہوئی کہ شخص کام کے خلاف ہنے اپنا خون بہایا ہے "بینی باوشاہت سے پھر بھال نہ کیاجائے۔ کرامول نے یہ سجولیا تھا کہ اس درخواست پر اگر بجٹ ہوگی تو فوج اور دارالعوام میں علانیہ مخالفت ہوجائے گی اس کئے اس نے اس بحث کی نوبت ہی نہ آنے وی اور پہلے می تلج کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں کرسکتا اور اس ایم سالمے سے میں میل جواب ہے۔

بارلمین کو آگرجہ اس جواب سے الیوی ہوئی گراست محافظ معطنت نہایت ورجہ خود داری سے کام لیکر اپنے مقصد کے پورا کا باقاعدہ کرنے کے دوسرے ذرائع اختیار کئے۔ انج کے ساتھ ہی اس نے اپنے عدے بر ایک نظام حکومت کے قبول کرنے کی شرط بھی لگا دی نصب ہوٹا تھی۔ یہ نظام حکومت توقیع حکومت کی ایک ترمیم کی موئی صورت تھی جے سے مراق لا کی بارلمنیٹ نے منظور کیا تھا۔ مراول کرنے اس نظام حکومت کو بوری آبادگی کے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نظام حکومت منظور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نظام حکومت کو بوری آبادگی کے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس سے بندگان خما کی ازادی اس معوظ ہوجاتی ہے ان سے بندگان خما کی آزادی اس مور کا انتظام کیاگیا ہے ان سے بندگان خما کی آزادی اس درج محفوظ میں بہی تھی۔ بادشاہ کے نظاب سے بدل کر یہ تو قبع حکومت قانون بنا دیگی

مهماسا

باب شتم حرووتم

اور پارلینٹ کے محافظ کو اس کے عمدے پر باضالطہ نصب کرنا یہ معنی رکھتا تھا کہ کرامولی نے علاً یہ تسلیم کرالیا تھا كه اس كى سابقه حكومت قانوناً جائز نهيں تفى ـ صدر دارالوام نے اینے ابوان کی جانب سے کرامویل کو روائے سلطنت رین اور شمشیر عدل کے اللہ میں دیا اور شمشیر عدل اس کی کر سے باندھی۔اس نے قانونِ سلطنت کے بُوجب کرامویل کو یه اختیار دیاگیا تھا کہ وہ خود انیا جانشین نامزد كرے گر ہيم اس كے بعد اس عهدے كا تقرر أنخاب سے ہونا قرار پایا تھا۔ اس کے علاوہ اور تمام اعتبار سے قدیم نظام کی میں شے جزاً و کلاً اپنی اپنی جگہر بھال کردگی۔ یا رکمنٹ کے تھر دو ایوان ِ قرار یا نے اور (البرے ایوان" کے ستر ارکان کی نامزدگی بروگی سے اختیار میں دیدی گئی۔ دارالعوام کو اس کا قدیمی حق مل کیا یعنی اینے ارکان سے اوصاف سے متعلق وہی جس طرح یا ہے فیصلہ کرے۔ مجلس سلطنت اور ملکی و فوجی عمدہ داروں کے انتخاب میں یارلینط کی طرن سے قیود عاید کئے کئے ، محافظ کے لئے ایک مقررہ آمدنی منظور کی گئی اور یہ مشرط کردی گئی کہ بغیر منظوری کیاریا کے کو لئی رقم نہ وصول کی جائے۔ پیروانِ پوپ مامیال سا سوسينين (مخا لفانِ تنليث) اور منكران كتب آساني كيسوا اور تام لوگوں کو عبادت کی آزادی دے دی گئی اور عقائد کی

770

باب شترم زوديم

أزادي بلا استثنا سب سو عطا كردي كئي -

كرامول كے باقاعدہ اپنے عدم پر نصب ہوجا كيكے بعد كرامول پارلینٹ کے ملتوی موجانے سے اس کی طاقت اپنے انہائے کی کال کو پنیج گئے۔یہ معلوم سوناتھاکہ آخرالامر اس نے اپنی حکوسکے خطفرن وال قانونی و نوجی بنیاد پر نائم کردیا ہے۔ غیر کمی کارروا یکو ل میں اس کی ابتلائی ناکامی موجودہ شان و شوکت کے سامنے بُھلاوی گئی۔جس دن باریمینٹ جمع ہوئی ہے اس سے ایک دن پیلے بلیک کے ناخلاؤل میں سے ایک ناخدا نے کسی نے کسی طح اپنی سے خرانے سے جہازوں میں جند جہازوں کو روگ آیا ، اور ساف لا کے اختام کے قرب بظامريه معلوم ہوتا ھا كرم محافظ" كو يورت ميں كيمرزيمي جنگ کا شعلیہ روشن سرنے میں مرکامیا بی ہوجائے گی۔ یر منت کی واداوں میں ڈبوک سبوائے اور اس کی ٹیٹنٹ رعایا میں خلات بیدا ہوگیا تھا اور کرامول نے اس سے این مطاب پورا کزا چاہ۔ ڈیوک کی فوج نے نایت برحی ت باستندگان وود کی قتل عام کردیا عما، اور اس سے تام يرب سي سخت برمي سوگئ لمتي حس كا الر مش كي بهترین تظمول سے ابتک محسوس ہوتا ہے۔ایک طرف یہ شاعر خدا سے دعا کررہا تھا کہ وہ ان شہداء سے خون ناحق کا بدلہ لے جکی ٹھیاں آئیس سے سرو بیاڑوں یر منتشر بڑی میں ، دوسری طرف کراتویل اس سے بہلے ہی

ام البهشتم خزو دم

ونیاوی انتقام کی تیاریاں کرریا تھا۔ اس محرنِ ناحق کی تلا نی کے لئے ایک انگرزی سفر طول کے دربار میں مشکران مطاببات کے مانتہ حاضر ہوا اگر ان مطاببات سے انکار کیاجاتا کو فراگا ہی جنگ شرمع موجاتی کیونکہ سو کمٹورلینڈ کے بروٹشنٹ صوبوں کو رشوت دیمر ان سے یہ ومدہ لیلیا گیا تھا کہ سیوائے پر حلہ کرنے کے لئے ومن منار فوج تیارر کھیں گے لیکن مازارین کی سیاسی نجته کاری نے اس تدبیر کو جلنے نہ دیا اور اس لے ڈیوک کو مجبور کرویا کہ وہ کرامول کے مطاببات کو منظور كرالي التكستان و بروي كاميالي سي التكستان و بروي تسب جُلُه " محافظ " كو نامورى حال موكئ - المكلل كے موسم بارمیں بلیک کو آخری اور سب سے بوی کامیا بی نصیب <sup>ا</sup>ہو گئ۔ سانتا کروز کے مضبوط و مسلم بندرگا میں اسپین کے وہسونے چاندی سے بوئے ہوئے جمازات رل اسکنے جن کی خفاظت سے بے گلیتن جها زات متعین تھے۔ بلیک بزور بندرگاہ میں گھس گیا اور تمام جازوں کو باجلا والا یا غرق کردیا۔ اس بحری کامیابی کے بعدی نطکی پر بھی کامیابی نے مُعی فظ"کا ساتھ دیا کے *اموبل م*ت سے فریخرک کا مطالبہ کرتارہا تھا، اور اس مطالبہ کے منظور نہونے سے وہ فرانس کورو دیا تبول نہیں کرتا تھا لیکن آخر یہ مطابہ منظور موگیا اور نلیلارز پر حل کرنے میں پھورین کی فرہسیسی فوج کے ساتھ پیورٹین فوج کا ایک وستم بھی مقامل ہوگیا۔ ارڈواکک کی تسخیر میں اس دستہ نے جو کارخایا کیا

777

باب شتر مزودتم

اس سے اس کی بہادری اور ثابت قدمی ضبط و ترتیب آشکارا موكئي ۔ رويونز كى فتح نے ادر بھى ان كى بهاورى كا سكه جاديا۔ اس نع نے اہل فلینٹرز کو مجدر کردیا کہ وہ رایغ دروان مصلاع فرانسیسیوں کے لئے کھول دیں اور ڈنگرک کرامویل کے حوالہ

التخلینان کے کسی حکمال کو اس سے زیادہ ناموری کبھی کرامول کا طال نہیں مولی تھی، لیکن اسی جاہ وجلال کے زمانے میں انتفال موت ُ مُحافظ ' كَيكُ اينا پنجه بهيلاري تقي -سال ماقبل ميں باليمنيث کے اندر بے ساختہ اس کی زبان سے سے شخل گیا تھا کہ خلاملیم ہے کہ اس حکومت کا بار اپنے سر کینے کے بجا کے مجھے یہ زیادہ بیند تھا کہ میں آینے جنگل کے کنارے رہتا اور بھیروں کا گلہ یالتا اب اس بار کے ساتھ باری کی کمزوری و بریشانی کا اضافه بھی بہوگیا تھا۔ وہ طاہرا ایک نیرزور اور جفاکش شخص معلوم بهتا تنا نگر ورحقیقت اس کی صحت اس کی توت عزم کا ساتھ نہیں دلکتی تفتی اسکاملینڈ اور سرکرلینڈ کے فتوحات کے دوران میں وہ یے دریے بخار میں بہتلا ہو دیکا تھا اور گزشتہ سال بھی اس پر بخار کے ستوار حلے ہونے تھے۔ چو مسنے بعد یالیمنٹ کے دوبارہ کھلنے پر اس نے اپنی تقریر میں دو مرتبہ برکیا کہ مجھے کچے کروری معلوم موتی ہے " مام خطے کے اصاص سے اس کی حرارت مزائج میں مچھر اور ٹیزی انگی تھی۔رویئے

اس باب سبت تم حزود مهم

کی منظوری بنیں ہوائی تھی ، نوج کی تنخواہ بست زیادہ بر ه در ای کے ساتھ ہی نئے نظام سلطنت بغوری کا عرص گئی تھی ، اور اس کے ساتھ ہی نئے نظام سلطنت کے اجرا اور شاہ پر ستوں کی تازہ سازشوں کے باعث فوج كا غصّه بربها جارم تفارسال ماسِق ميں جو اركان العواكم سے خارج کردیے گئے تھے وہ اس نئے نظام حکومت كى روسے كيم اپنى جگهول بر وائس آگئے سے - دارالعوام کے منالط آمیز و پر خصومت کب و کہجہ سے قوم کی طبیعت کا حال صافت عیال تھا۔ رویئے کی منظوری میں اب بھی تاخیر موری تھی۔اسی اثناء میں یہ واقعہ بیش آیا کہ سرامویل کی نجویز کے موافق بارلمینط کا جو الوان فانی قائم موا تھا اس کے فامزدشدہ ارکان کو کرامویل نے لارڈ کے خطابات دیدیئے، اس سے وونوں ابوانوں کے درمیان مخالفت اور عی بڑھ گئی اور میارک اور دوسرے مخالفان حکومت نے اس شعلے کو اور بھی تحظر کا یا۔ دعویٰ یہ کی کیا تھا کہ نظام محکرمت کے رو سے ایوان ٹانی کو صرف عدالتی اختیار حال کھے، قانون وضع کرنے کے اختیارات اسے حاصل رہیں ہیں اس قسم کی بحث و تکرار نے کرامویل کی اس کوشش میں طلل والدیا کہ انگلستان کی تیاسی زندگی کی قدیم صورتیں کیر بال ہوجائیں۔کرامویل کے دربار کا ایک ماجب نظر شخص لکھتا ہے کہ پارلینٹ کے اس ساقتے

باب شترجزو دسم کے دوبارہ شروع ہوجانے سے گرامول کا غصتہ اوربوش الخر حنول كى حد كو بينج كيا يد اور شاه يرست فريق كى روزافزول توت اور بغادت کے لئے اُن کی نئی تیاردوں نے اس جنون کو اور بڑھا، ا۔اس موقع سے فائدہ محکلنے کے گئے چارنس اسپنی فوج کی ایک بہت بڑی جاعت ے ساتھ بدات خاص ساحل فلینٹڈرز پر آگیا تھا۔ دارالعوام کے مناقبات اور اس جدیہ طراقیہ حکومت کی ظامبری نالیندیدگی نے اس کی امیدول کو بہت قوی کرویا تھا اسی مجبوری کی وجہ سے کرانولی کو قدم آگ بڑھا تا ہا۔ اس نے ایک فوری جوش کی حالت میں این گاڑی طلب کی اور چند محافظول کو ساتھ لیکر وسط منسطر کی طرف روانہ ہوگیا۔ فلیٹوڑ نے اسے سمجھایا مگر اس نے اس کے معروضا يرَخير النفات مذكيا اور مردو الوانهائ پارلمينٹ كو اينے روبرو طلب کر کے عصے سے بھری مولی تقریر میں ان لوگول کو سرزنش کی ، اور آخر میں یہ کہا کہ اس میں اس پارلینے کو پارلینگ برطرف کڑا ہوں خلا ہارے اور تمہارے درمیان الفیاف کی بطرفی كرك كا " به الرجيه ايك فهلك على على على مربر وقت ال سيسب كام درست بوكيُّ ا بني مخالفين كي إس شكست سے فوج كا حوش شندا يركيا اور پيدا شخاص جوائيك مثنا كى تھےدوسب فوج کی ترتیب جدید کے وفت برلطالف الحیل خارج کردیئے گئے نتمند افسروں نے طف اُکھایا کہ موت و زلیت میں "اعلى حضرت" كا ساتھ ديں كے صوبوں كى طرف سے كثرت

**70.** 

باب شبهتم عزودتهم

مصلے سیاس نامے آنے لگے جس سے شاہ پرستوں کی بنا ویت کا خطو رفع ہوگیا۔ بیون ملک سے میراز ایمیت خبریں آنے کئیں فلینڈرز کی فتحیابی اور ڈنگرک کی حواکلی سے کرامویل سے مظیراتنان کارنامے پر تقدیق کی مُہر لگ گئ کی لیکن بخار اندرہی اندر ابنا کام کررہ تھا۔کویکرفاکس نے اسے ہمیش کورٹ کے باغ میں کھوڑے پر سوار ہوجاتے ہوئے و کھا تھا۔ وہ کتا ہے کہ اس کے جیرے سے موت سے علامات ظاہر سے وہ جب اینے مانطین کے آگے آگے حاراتھا تو رور سے دکھیکر مجھے الیا تعاوم ہوا کہ موت نے اس بھ ابنا پنج جالیا ہے اور جب میں با سس آیا تو میں نے اسے مویا بالکل ہی مردد سجیر کیا "دائی ان کامیامیل مے دوران میں کرامویل کا دل ست پریشان تھا۔اسے یه خیال موگیا که که ده اینی مقصد مین ناکامیاب زا-اسے مطلق ایفنان بننے کی مطلق خواہش منیں علی نه اس کا یہ عقیدہ کھا کہ محض مطلق العنانی سے ہمیشہ کام حل سکتا ہے۔ وہ اس امید میں لگا ہوا کھا کہ ملک کو اینا طرفدار بنالے، چنائخ سابق پارلمینٹ سے برطرف کرنے: کے بعد ہی وہ دوسری پارلمینٹ نے طلب کرنے کی کارروائی سیس مشغول موگیا معلس سلطنت نے اس بخویز سے اختلاف كيا، جس سے كرامول كو فصہ الكيا، اس نے اپنے گھر كے بوگوں سے رہنے کے ساتھ یہ کہا کہ میں خود اب اپنی تجویزیر

باب مشترجز ودسم

عل کرول کا المجھے اب یہ نہیں ہوسکتا کر میں جیب میا ہے بیٹھا رموں ادر ایا ندار لوگول، اور خود قوم کو براد کرنے کا گناہ اینے سربول" لیکن قبل اس سے کرید ہجویز عل میں آسکے اس کی طاقت نے سکایک جواب دیدیا۔وہ صاف و کھھ رہا تھا کہ انگلستان اس کے انتقال کے بدر کس ابری رہے میں مبتلا ہوجائے گا اور اسکئے وہ مرنے پر آمادہ نہیں متحال آگست اس نے اپنے اطبا سے بہت وٹوق کے ماتھ کہا کہ "پر جمجھو ك مي مرجاؤل كا-تم كت موك مير حواس جاتيربي گر ایسا نہیں ہے میں اصل حقیقت سے خوب واقعت ہول اور ابنی حالت کو تهارے جالنیوس و لقراط سے زیادہ ق بل ونوق طور پر جانتا ہوں۔گویا خود خدا ہاری دعاوں کا جواب دے رہا ہے '' در حققت اس کی صحت کے لئے د**مائ**یں بهورى تغييل مكر موت كا وقت قرب آباجاً عما البانتك کہ خود کرانول نے بھی سجولیا کہ اب وقت آخر آگیا ہے۔ مض الموت كى حالت ميں اس كى زبان سے يہ تخلا كه د ضلوندتقالی اور اس کے بندوں کی ضدمت کے لئے اگر میں زندہ رہتا تو بہتر تھا گر اب میر کام ختم ہوجکا ہے بهرمال خلا اینے بندوں کا نگہان ہے "اس کے انتقال کے بل ایک سخت طوفان آیا جس سے مکان کی حیثیں اُوكَنين اور جنگلول ميں بڑے بڑے درفت كر كھے، يا كويا اس کی ٹرزور روح کے جسم خاکی سے پرواز کرنے کی تمید تھی

بالبهشتم خرو وتهم

اس طرفان سے تین دن بعد سرستمبرکوکرامویل نے خاموشی کے ساتھ جان ، جان آفری کے سپردکی یہومی ناریج تقی جس روراسے وارسطر اور فرنبارکی فتمیس حاصل مہدکی تھیں ۔

مرنے کے بعد بھی اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر اسقدر طریقی پیوپی تھا کہ محض اس طن پر کہ اس نے مرتے وقت اسیے بیٹے کا زوال کی جانشین کی وصیت کی ہے رجرڈ کر امول بلار دوکد "محا فظ" بن گیا اور طرفداران شاہی حیرت کے ساتھ د کھنے کے د کھنے رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی سے ﴿ مَا فَظ " كَ مطبع بِو كُ جَنُول فِي اس كَ باب كَ تحکم سے روگردانی کی تھی۔ پر بیٹرین بادربوں میں بیکسٹر بڑی مود کا شخص مقا اس نے اپنے اظہارِ اطاعت کے وقت جس طرح رجرہ کے ساسنے گفتگو کی اس سے اس قسم کے لوگوں کے خیالات کی اصلی کیفیت معلوم موجاتی کے باس نے کہا کہ میں دعیمتا موں کہ توم اکیے اس باامن طربق پر عنانِ حكومت اپنے ہاتھ میں کے لینے تسے عام طور پر خوش ہے۔ بہت سے بوگوں کا یہ خیال ہے کہ یا بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماںے گزشتہ خوزرز ہنگاموں میں آپ نے کسی قسم کی شکرت نہیں گی، گویا خدا کی یہ خواہش تھی کہ آپ سے الخفر سے گزشتہ نقصانات کی تلانی ہو اور جس عبادتگاہ کی مکمیل کی عوت باوجود تنائے ولی کے حضرت واود کو اس وجہ سے نصال

مورهس باب مبنتهم زدرتهم

ہوگی کر اُنہوں نے بہت خونریزی اور بہت جنگ کی تھی وہ آپ کے اِنفر سے انجام کو پہنچے " یہ نیا "محافظ" ایک کمزور و بيكار شخص مخا اور توم كا بشبتر حصه اس امركو بيندكرًا مظا که اس کا حکمران ایک ایسا شخص مو جو نه سپایی موو نه رجرو<sup>و</sup>گرامولی یورٹین ہو ادر نکی نکی باتیں کا لے - رحرات کی نسبت یہ معلوم تھا کہ بالطبع ایک سیست و دنیا دار آومی ہے اور یہ بھی بفتین تھا کہ وہ قدامت بیرست بلکہ دل میں شاہرمیت الماس كى مجبس سلطنت كك مين اس بالكشت فيا ل کا انز محسوس ہونے لگا۔اس مملس نے پہلا کام یہ کیا کہ کرامولی کی سب سے بڑی اصلاح کو لیٹ ویا اور قدیم اصولِ انتخاب کے موافق نئی پارلیمنٹ کو طلب کرنیکے ا کلام جاری کئے۔اس کا اللہ نئے والادوام کے انداز سے بہت اہی صاف عیاں ہوگیا۔وین کے جمہوریت بید بیرووں کو خفیہ شاہ پیکستوں سے میر رور مدد بل گئی اور النول نے کرامویل مے مطابق انتظام برختی کے ساتھ اعتراصات شوع ساتھ مارس رہے کیا كردئ رسب سے سخت تحلم مارت كوير نے كيا كويرالشط اللہ كا أكي معزز شخص نظا ادر خانه جنكي نيس اولًا بادشاه كي طرف سے روا سے پارلمنٹ کی طرف موگیا۔کرامویل کی مجلس سلطنت کا رکن را اور کیچه می زمانه قبل اس محبس سیج علیحدہ ہوگیا تھا اس نے نہایت درشتی و طعن وتشیع کے مثا کها که "علی طرت متونی لے اپنی زندگی میں دنا و جبرسے

باب مشتم جزو دمم

تہاری گزادی سلب کرلی تھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی تمیں غلامی میں بھینسا گئے "رسیا ہوں کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کے سب رختم سے کام لیا کہ" انہوں نے نہ صرف اپنے وشمنوں کو مغلوب کیا بلکہ اپنے ان آقاؤں کو بھی زبر کرلیا جنوں نے انہیں نوکر رکھا اور ان کی تنخوامیں مقرر کیں اہنوں نے حرف اسکا کمینٹ و ایرلینٹ ہی کو فتح نہیں کیا لمکہ باغی انگلستان کو بھی فتح کرلیا، اور اس کے اندر حکام و اہل قانون کے مفسد فرنق 'کو یامال کرڈالا ' فوج نے بھی عواب وینے میں کوتاہی سنیں کی ۔ وہ اسکے قبل ہی مطالبہ کر حکی تھی کہ نئے "مجافظ" کی جگہ کو انگ سابی اس کا جزلِ مقرر کیاجائے۔افسروں کی مجلس کا رویہ اسِ قدر تهدید امیز ہوگیا تھا کہ دارالعوام نے ان تمام ا فسروں کی برطرفی کا حکم دیدیا جویا رئیمنٹ کے انوزاداند اجلان میں وست اندازی و ماخلت سے باز رہنے کا قرار نہ کریں۔ رجرہ ﴿ نے افسروِل کی محبس کی برطرفی کا حکم دیا گمر انہوں نے اس سے جواب میں یار کیمنٹ کی رطرفی کا مطالبہ کیا اور رجیرہ کو مجیوراً اس مطالبے کو ماننا طِرا۔ تاہم فوج کا مننا اب مبی ہی تفا کہ ایک مضبط مکوت لأنكب إلمنيك قاعم موجًائے ۔ نئے مما فظ كى كمرورى ظاہر سوكئى تھى ، فوج

كى البقي سے أس بالائے طاق ركھكر به ارا وہ كركيا كه جس وارالعوام كو ک دای اس نے سام زا میں سینٹ اسٹیون سے تکال تھا، اسی کے

400

بابهشترحز ودسم ما بھی ارکان کو بھیرطاب کرے۔بادشاہ کے قتل کے بعد جو ایک سو ساکھ ارکان پارلینٹ میں سنریک ہوتے رہے تھے ان میں سے نوے ارکان نے واپس اگر انتظام ملک ایے اتھ میں لیا۔ لیکن جو ارکان عشک لا میں نکانے گئے ہے ان کو برستور خاج رکھنے سے یہ ٹابت پردکیا کہ فانونی حکومت کے بحال کرنے کا دلی نشا نہیں ہے۔ وارالعوام اور سیاہیوں میں بہت جلد مناقشہ بریا ہوگیا۔ وہن کے شورے کے باوجود والالوام نے افسرول میں اصلاح کرنے کی بخویز کردی اگرج ماہ اگست میں چٹا نر سے شاہ پرستوں کی پورمش سے متخاصین کچھ دیر کے لئے متی ہو گئے گر اس خطرے کے رفع ہوتے ہی تھروی کشکش شروع ہوگئی۔ درحقیقت لوگوں کے دلول میں ایک نئی امید بیلا ہوگئی تھی۔نہ صرف قوم فوجی حکومت سے دل برد است تہ تھی ملکہ خود فوج میں اختلاف کے اثار طاہر ہونے لگے تھے۔ فوج جبتک متحد تھی وہ نا قابل فتح تھی گر اب صورت مغاملات وگرگو*ل بورسی تقی آثرینی* و اسکانگینی فع کاند کی نوجیں اینے انگلتان کے رفیقوں کی روش پر معرض اختلافات تھیں ادر اسکافلینی کی فوج کے سیسالار منگ نے یہ ڈیکی دی تھی کہ میں مندن میں داخل موکر یارلمیٹ کو نوج کے ا شر سے آزاد کرادوں گا۔ان اختلافات کے باعث ہسکرگ اور اس کے رفقا کی مہت بڑھ گئی اور انہوں نے فلیطوط

اور لیمبرے کی برطرفی کا سطالبہ کردیا۔ فوج نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھر پارلینٹ کو وسط منسطر سے تخالدیا اور منگ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لئے لیسرٹ کی سرکردگی میں مثال کو روانہ ہوگئی۔آئیس کی ماسلت کے باعث منک کو وقت مل گیا کہ اس نے اؤ نبر میں ایک عاضی مجلس ملی جمع کرلی اور رویے ادر مزید سیانہوں کی تبھرتی سے اپنے کومضبوط كرايداس كى اس روش في تمام التكلستان كو أبهارويا اور کک کے خیال میں اس قدر جلد تغیر ہوگیا کہ فوج کو مجبور ہوکر القی ارکان یارلمینٹ کو تھے بلانا پڑا کیکن منک جلد جلد برصنا ہوا کولڈسٹرم سے گزر کر سرحد کے اندر ا کیائی زاد پارلیمنٹ " کے پُرِشُور مطالبہ نے تام مک بیں اکی اگ سی نگادی تھی انہ صرف فیونکس نے دجوملے موکر ارکفائر میں اگیا تھا) بلکہ ٹیمز کے جہازات اور لندن کی سر کوں کے عوام ان اس نک نے بھی منور میانا مشروع کردیا۔ منک ایک طرف مابقی ارکان پارمینط کے ساتھ وفا دادی کا ذخهار کرتا جاتا تھا رور دوسری طرف ایک آزاد پارلمینٹ کے لئے درخواستیں بھی قبول کرتاجاتا تھا۔وہ بے روک ٹوک تندن میں داخل ہوگیا ، فوج ابتک اپنے خیال پر مستحکم تھی گر وہ منک سے اظہار وفاداری سے دھو کے بیں آگئی ا در جب منک نے کوشش کرے ہیں سے مختلف دستوں کو اکسمیں منتشر کردیا توفیح کی توت باکل لوٹ کئی۔ شکاللہ میں براکھ نے

جن ارکان کو دارالعوام سے خارج کردیا تھا ان میں سے جو باتی رکیئے تھے وہ الشکے دیرے انتارے سے بھر بزدر بالیمیٹ میں وافل مو گئے ، اور فور می عاضی مباسطی یہ تجویز منظور مرکئی کر موجودہ پارلمیٹ برطرت کردی جائے ادر ایک معرابریں -نے وارالوام کا انتخاب علی میں اکے۔نیا داراللوام جو عارضی محلس ملی کے نام سے مشہور ہے اس نے جمع ہوتے ہی عدد ویٹاق کو قبول کرایا جن سے رسبیٹرین کی طرف اس کا سیلان ظاہر ہوگیا۔ اور اس کے سرگروہوں نے باوشاہ کے والیں بلانے کے لئے شرائط مرتب كرنا شروع كردية مكراس أتنا مين بيه معلوم مهوا كه منك بیلے ہی سے جلاوطن بادشاہ سے مراسلت کررا اے۔اس صورت میں کسی قسم کی شرط کا عائد کرنا غیر مکن تھا، جاراس نے اپنا ایک اعلان برطراً سے شائع کیا اور اس میں اس نے عام معانی مذمبی رواداری اور قوج کے مطمئن کرنے کا وعدہ کیا۔اس اعلمان سے قومی جوش کا چشماری ادر ''عارضی مجلس مکی''نے باتا عدہ طور پرزمہ بینظام حکرمت کو ان الفا ظ کے سکتھ بعال كرديا كه كل سے قديمي و اساسى توانين سے مبوعب كلومت باوشاهٔ دارلام وارالعوام سے مرکب ہے اور یہی ہونا بھی جا سے " باوشاء سے نوراً سے ورخواست کی گئی که وه جلد تر این ملک کو وایس اجائے۔ وه وور میں جارس کاوری اُنرا اور ایک مجمع عظیم کے نغرہائے مسرت کو شنتا ہوا وہائٹ ہال کو ، درسی روانه موا-اس موقع پرنے بادشاہ نے اپنے طبعی طنزے ساتھ بنس سے تبل اللہ میں ہی خلطی ہے کہیں اس سے تبل واس میرے آنے کا ارزومند تفاید

مليطن

و لوگوں کو اب میتین موگبا تھا کہ اس زوال کے بعد بھر مجھی ندہب پیورین کو عودج مکل نئیں ہوگا ۔سیاسی بجربے میں اسے قطعاً ناکامی ہو کی اور اس کی طرف سے ایک تنفر پیا ہوگیا تھا۔ تومی زندگی کے مذہبی حزو كى حينيت سے اس نے ايك اليا سخت اخلاقی انقلاب بيدا كرديا تفاكه الكلستان كوكمبى ايس انقلاب سے سابقہ نبيل بإلى تقا ليكن درحقيقت طريق بيورمين مرده نهيل مهدا نفا للكه اس مصيدت و شكست سے اس كا انداز پر وقار مهوكيا عقاله ندبهب پيور مين كے زوال کے بعد سے اس کے اٹرکی اللی کیفیت جبسی کچھ ان مہم با لفتا ن کتا بوں سے معلوم موتی ہے جو اس کے اعلیٰ ترین و شرف ترین انز کو نسلاً لعدنسل نتقل کرتی آئی ہیں۔انسی کیفیت کسی اور فراجیت شیں معلوم مہوتی۔اس زمانے سے اس وقت یک نہی کتا ہوں مِن بِيورِينِيٰ مَتْنِلِي نَظم " بَلِكُرِس بِروكُرِس" (سفرزائر) سے زیادہ كوئی کتا ب عام نیزر نہیں ہوئی ہے جس میں ندرہب بیورٹین کو ایک قصے کے پیارے میں بیان کیا ہے۔اس طح انگریزی نظموں میں سب سے زیادہ مردلعزیز انظم بیریدائر الاسٹ " دہوط ازجنت ) ہے اور وہ بھی ایک بیورٹین اطریقیہ کی مثنوی ہے چانہ کھگی سے دوران میں ملتن برابر بربیبیری اور مناه بربیتوں کی مخاصمت میں بهنمار اور بهیشه نرمب، ملک معاشرت اور مطابع کی ازا دی کی حایت کرتا رہا اور اگرچہ کرزت مطالعہ کی وہے سے اسی زمانے میں اس کی آئھیں خراب مومکی تھیں گر خانہ جنگی سے بعد وہ "میا نظ" کے لاطینی معتمد کا کام اُنجام دیتا رہا۔ رحبت ناہی کے بعد

MOA

شاہ پرستوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مبنومن شخص تھا کیؤیجہ سی کی کتب ( Defence of the English People ) معایت قوم انگیشد" ( نے بادشاہ کے مل کو تام بورت میں جا ٹابت کردیا تفایا رسمبنٹ نے حکم دیا نفا کہ اس کتاب کو ایک معمولی جلاد کے ہمتھ سے جلوا دیا اجائے۔ وہ کجھ زمانے سک قید بھی رہا اور جب رہا موا اس وقت بھی اسے باہر خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی پُر جوسش شاہی سپاہی اسے قتل نہ کرڈالے۔این فرن کی تباہی کے ساتھ ذاتی مصبتوں نے اسے اور تھی مبتلائے آلام کردیا تفاجس سائر کے پاس اس کی جائداد کا طرا حصہ محفوظ عقا اس کا دوالہ تکل گیا اور جو کیچھ نیچ رہا تھا' کندن کی اکتش زدگی میں اس کا بھی بڑا حصہ تباه ہوگیا۔بڑھا ہے میں وہ اور زیادہ غرب ہوگیا اور مجبور ہوکر اینے کفاف کے لیے اپنا کتب خانہ اس نے فروخت کرڈالاسیاسی خیالات میں وہ جن لوگوں کے سیاسی اصولوں سے متفق تھا۔ نہ میں خیالات میں ان سے بھی جدا تھا کیونکہ اس نے رفتہ رفتہ ندسب کی تمام مروج صورتوں سے الگ ہوکر آرٹس کا طریقہ اختیا کرایا تھا اور کسی عبا دیگاہ میں نہیں جاتا تھا۔ گھر کے اندر بھی اسے مسرت حکل نہیں تھی۔ مررے کی تعلیمی اوداس زندگی اور مخالفول کی بحث و جدال میں بیر کر جوانی کی نطافت و نزاکت سب اس سے بہلے ہی زصت ہو کی تھیں۔ بڑھا نے میں اسکے مزاج میں اور بھی سختی و رشتی آگئی۔وہ اپنی لڑکیوں سے ان زبانوں کی کتا ہیں بڑھواکر سنتا تھا جفیں وہ سمجھ نہیں سکتی تھیں

باب

الوكيال السمصيبت سے الگ دل بردات ته تقيل ليكن اس تنهائي اور مصیبت نے ملتن کی باطنی عظمت کو خایاں کردیا۔ اس کی زندگی کے آخری زمانے میں ایک بادقار ساوگی بیدا ہوگئی تھی وہ روزانہ صبح کو عبرانی زبان کی کتاب مقدس سے ایک باب نستا کیم کھھ ویرتک خود خاموشی کے ساتھ سونیا کرتا اس کے بعد ووہیرتک مطالعه میں مشغول رہتا تھا۔ بیرا بیب گھنٹھ ورزش کرتا۔ ایک گفتے بسارغ نبل يارياب بجاتا اور تحير مطالعه مين منعول بوجاتاءه اگرجه وكي گوشه نشین اور سب سے بیگانه شخص تھا مگرایک خاص خوبلی اس میں الیبی تقی کہ رجبت شاہی کے بعد کے اہل علم نے اسکے مكان واقع برن بل فيلطرز كو أكب زيار نكاه بناليا عقدوه عمد الزيني سے لوگوں میں آخری شخص عقا شیکسپیرانی اسٹرشفرڈ کی خانہ نشنی کے زمانے میں حب اینے ہم نداق درستوں سے ملنے سے لئے لندن جایا سرتا بھا تو ب<u>ریڈانطریق</u> سے گزرتا بھا ادراس آ پڑھ پیری<mark>لیش نے غالبًا اس</mark>ے وکھا ہوگا یکٹن، ولیکٹر ہلیے الیک اکرات کا سمعصر تھا۔ اس سے الکومس"اور "آكيدليس"نے عانس كے ظافت آمير قصول كا مقالم كيا كا ان باتوں نے لوگوں کے ولول میں اس کی ایک وقبت بیدا کردی سی اور وہ اس نابینا شاعرسے سلنے کے لئے اس کے مکان براتے تھے۔ وہ سیاہ بیاس بین ہوے بیٹھا رہتا تھا، اس کے کرے میں رانے سنررنگ کے مشجر کے بردے سطے رہتے سے ،اس کے فاموش و متین جیرے سے ابتک جوانی کا حن ظاہر ہوتا تھا اور اس کے بھور سے بھورے بال رضارے کے دولوں جانب سکتے

رہتے ہے۔ اس کی شفات آنکھوں سے اندھے بن کا کوئی افر نمیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کی نفر کی تخریروں نے اسے نیکنا م کسیا ہویا برنام گر اس پندرہ برس کے اندر جند غزلوں سے سوا اس نے نظم میں کچھ اور نہیں کہ مقا۔ اب اس بڑھا نے اور نامینا کی کے زانے میں جبکہ «کومس» کے اوبانثوں کے انبوہ کے مثل برکار لوگوں نے اسکے مجبوب ترمین مقاصد کو بامال کردیا تھا، اس نے اس طولانی نظم میں ابب جو ہر وکھانا چاہا جنے وہ برسوں سے دل ہی دل میں سونچ رہ تھا، اور اسی رکھانا جاہا جنے وہ برسوں سے دل می دل میں سونچ رہ تھا، اور اسی کے این راحت کا ذراحہ سمجھا۔

اسی کو اس نے اپنی راحت کا ذراییہ سمجھا۔ اللی کے سفر سے وابی اگر مکش نے یہ کماکوہ ایک ایسی نظم " كفنے كے خيال ميں ع، جو "جوش جوانی اور سرور مے سے نہيں (سبطارمنت) بیدا موسکتی جیسے کہ ادنی نظمین معمولی طریقوں ادر قافیہ بیا وال کی زبا بوں سے نکل کرتی ہیں کنہ فوت حافظہ و خوش المحانی اس موقع پر کام دسکتی ہے للکہ یہ نظم صرف اس حی القائم کی مخلصانہ ریتش می سے وجود میں اسکتی جو گولائی و عسلم کی د واست كا عطاكرنے والا ب اور وہى جي جائے اس أسى بول كوائے نوشتوں کے ذریعے سے اپنی قربانگاہ کی مقدس اُگ سے ماک كردے، اخراس كے ب بھى الىي بى آگ سے ياك مو كئے۔ اش وارد گی<sub>ر ا</sub>ور تنہا کی بے زمانے میں وہ اپنی خاموش عولتگا ہ میں اپنے عظیر کشان کام پر فور کرتا رہا۔ رحبت خابی کے سامے بی سمالیا ہ "بير في الزلامة" اور كير جارس بعد "بير في الزركينية" اورسيس أكونشين شائع ہوسے اس آخری نظم کے پر شکوہ الفاظ سے بیتہ جیلتا ہے

اريخ انتخلستا ن حضميسوم

لا سیمن کے پردے میں شاعر نے خود اپنے بزوال کا خاکہ کھینجا مع کہ دیمیونکر وہ تاریکی و خطرے سے اندر نبرے وقت اور نبرے لوگوں میں بینس گیا ہے آیہ وونوں آخری نظمیں اگرچہ بہت بلند ورج کی ہیں مگر سابق کی نظم کے سامنے وہ ماند بٹیگئ ہیں یکنٹن نے اینی ساری و بانت "بروائز لاسط" بی صرف کردی محی "انسان کی اس پہلی نا فرمانی اور شخر ممنوعہ کے بھل کھانے "کی واستان یس «جس سے یہ تنام مصیبت و موت نازل ہوئی ''عهد النیزییم کے نتاءو کی افسانہ بیندی الفت خیالی اور لبند بروازی ایونان وروما سے اوبیا کی خوبی و ترتیب ،"کتاب مقدش "کی عظمت سنوی و شوکت الفاظ سبِ خوبیاں جمع ہوگئ ہیں۔جب سم یہ رکھیتے ہیں کہ یہ نظم کیسے متبائن اجزا سے مرکب ہے، اس وقت ہیں اس سخض کی وہانت کا صبیح اندازہ ہوتا ہے جس نے ان متنائر اجزا کو طاکر ایک شے واحد بنادیا۔ مکٹن کی تظر کی شان و دنفری میں عبانی قصے کے خطافطا بالعل حقيب كئ من جينوا كے منعصباند خيالات كو "نشاة جديدة"ك مثاندار بهاس میں پوسٹیرہ کرویا ہے۔اگر انسینسر کی سی آزاد خیالی اور ابتدائی ناک نومیوں کی سی نقشہ کشی میں کمی رنگیئ سے تو ان باتوں کے بجائے اس نظر میں قدما کے شاندار رابط و ترتیب کی اسی مبند منال ملتی ہے کہ انگرنیری زبان اس کی نظیر نہیں مبی*ش کرسکتی یگر ب*یاں سمیں « بیر قمائز لاسط " کی علمی حیثبت سے بحث نہیں ہے ، ملکبر سم اس كى تارىخى حالت بر نظر ۋالناچا ہے ہيں۔اس كى تارىخى اہمیت کی رجبیہ کہ وہ ندبہب پیورٹین کی ایک مثنوی ہے۔اسکی

نرتیب ان مسائل پر رکھی گئی سے جن کے گئے پیورٹین مصیبت و · اریکی کے وقت میں کڑرہے تھے گئاہ و نجات،وربدی کے مقابلے میں نیکی کی عالمگیر جد وجد پر اس نظم کی بنیاد قائم کی گئی ہے میپورٹینوں نے محاین اظلاق کے متعلق اس سختی سے قوم کی تھی کہ مویا اظلاق کو مجسم بناول تقاراسی سلسلے میں ملش نے "گناه" و «موت "کو زنده و مجستم کر کے وکھایا ہے۔ بیورٹنیوں نے تام دنیا کی خرابیوں سے سکتے ابك لفظ «كناه» مقرر كربيا تفا اور البيخ جوشِ تنفّر مي ان خرابیوں کو اس قدر بڑھا جڑھا کر وکھایا تھا کہ ان کا ایک محبم مجوت بناکر کھٹرا کردیا تھا۔ مکٹن نے «شیطان "کی جوسینت قراردی ہے وہ اسی خیال کا نیتجہ ہے۔ پیورٹینوں نے جس شان کے ساتھ اس طویل و متلون الحالات کشمش میں انصاف ، قانون اور اعلیٰ مقاصد کے لیئے کوششیں کیں ، مخاصمت کی ترقی کے ساتھ ان سمے اخلاق میں جسی لمندی آگئی، تام مراحل میں نیکی و بدی کا جسیا توی و مجسّم تصور النول نے پیدا کرویا بسی برس کک لوگول کی زندگی جس اقتم *بے بجث ساحتے، سازش اور جنگ و جدل میں گرنگا* ان سب كا اثر "پريدائز لاست" من خايال عبدبيور منول كى طبيعت کے اعلیٰ ترین و برترین اوصاف اس نظم سے ظاہر موتے ہیں۔ اس نظم کی بندی وبرتری اس کی پاکیزہ زبان اس کے اعلیٰ خیالات الیک خاص ترنیب و رو انی کے ساتھ اسینے مقصد اعلیٰ کے حصول کی محکر، ان تام امور سے بیورٹینوں کے اخلاق کا استر ظاہر ہے۔خیالات کی انتہائی بلند پروازی کے موقع پر بھی مکٹن

انے وقار و خود واری کو باتھ سے جانے سیں ویتا ۔وہ جس بیان میں ماتھ لگاتا ہے تیقن کے ساتھ اسے بیش کرتا ہے۔وہ بہشت کے وكركو جھوڑ كر دونے كا ذكر كرنے سكتے، يا شيطان سے ايوان شور ك سے تعل کر آوئم و حوّا کی ولیدیر مشورتگاہ میں آجائے گرکسی موقع یر بھی اس کے پائے استقامت کو نغرش نہیں ہوتی اور نہ وہ تذبیب میں بڑا ہے۔ لیکن اس نظرے جہاں بیور ٹمنیوں کے اعلی صفات ظاہر ہوتے ہیں وہی ان کی خوابیاں بھی ہوہو سیان موجاتی ہیں۔ اس تام نظم میں سم حسرت سے ساتھ یعسوس کرتے ہیں کہ اس میں ول پر انش سکرنے والی قلبی میدوی نیس بائی جاتی، مام بنی نوع انسان کے سافقہ وسعتِ اخلاق و نیک طینتی کا ثبوت اس سے منیں بستا إسار روحانی کے احساس کا اس میں بیتہ نہیں ہے.شاعروں نے جن مضامین پر خامہ فرسائی کی ہے ان میں ملٹن کا مضمون نہیے زیارہ ٹیر اسار اور مہیب مضمون ب مگر شیکسیسر کی طرح وہ اپنے خِنال کو غیرمرئی اٹیا کے انکٹاف حقیقت کی نگر میں پریشان سی كرتاس میں اس كيس كے سے سہم بيان كا كيس وكر نيس سع، انسان کی نا فرما نی اور اس کی سنا کی تجویز انسی ہی صاف وغیرمبہم انفاظ میں بیان کی گئی ہے جیسے بیورٹمینوں سے وعظ ہوا کرتے تھے، بقول بوپ ان موقعول بر خداوند عالم بھی «درسه کا و فظ» بنجاما سم-ملتن نے جس طح این ابتدائی نظول میں نطرت کی ترتیب و تزین قرار دی تنی اسی طرح اس فی بیریدائز لاست" سی سفت و روزخ کو ترتیب ریا ہے۔ اس کے قصے کے افراد عظام و فرشے

للنك مقرب منيطان بسيل مب عظيم الشان ممرامك دوسر، سي ممتاز نظر اتے ہیں۔ اسیں امور انسانی کے ساتھ اس قسم کی عام بوردی بھی نئیس بائی اس ے جس سے چاتر وشکسیر کا کلام اسقدر عبوب و مرخوب ہوگیا ہے گراسکے ساتھ ہی بیور ٹین شخصیت جیسی ممثن کے کلام سے عیال ہے،الیسی کسی اور جگہ منیں بائی جاتی۔وہ جو کچھ کہنا ہے اس میں گویا اپنی شخصیت کا اور جگہ منیں بائی جاتی۔وہ جو کچھ کہنا ہے اس میں گویا اپنی شخصیت کا طول کردتا ہے۔اس کی نظرے ایک ایک مصرعے سے صاف اسی کی اُوازسالُ دیتی ہے۔ اس تالم نظر میں اخلاقی خوبیوں برجس خشک مراجی کے ساتھ وہ محن کانفتنہ کھینجا ہے وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ حواً کے مئن کی جو حالت اس نخ د کھا کی ہے اس کوئی فانی انسان مبرکز لیند نہیں کرسکتا۔اس سے قصے ئے افراد نے جس شان سے اپنے امرونی جذبات کو دبایا ہے اس خود ملتن کی باطنی کیفیت کا اظهار موتاے محضرتِ آدم فے بهشت سے نکامے جانے پر آہ تک نہ کی شیطان ابنی مصببتوں کو خاموشی و پامروی کے ساتھ برواشت کرا رہایی انتالی خود واری ہے جس کی وحبرس اس نظمين باق كانام و نشان مك نهيس إياجا لاعام يأبونك کی طرح منٹن بھی اس وصف سے 'معّرا مِمّا اگر کہیں اتفاقیہ کوئی مُرات ا جاتا ہے تو اس سے نظم کی متانت غارت موجاتی ہے اور وہ بالکل بیجور معلوم ہوتا ہے۔عام انسانی میدردی کی اسی کمی نے ملکن میں ناکلولیو کی قابلیت ننیں بیدا ہونے دی منزاروں محلف افراد کا خاکہ کیسنینا<sup>،</sup> سرایک اسی کے مخصوص انفاظ و افعال میں ظا مرکزا این سی کوان افراد کی بی میں فناکردنیا واصان میں جنین مطن کا ورج تمام بنداید شاعوں سے لیت ہے۔

144

لمن کی نظم ایک تهاری کی داستان تحقی ۱۹ دلیا کی با دنتا س<sup>یم ک</sup>ی آمید منتشمر حب طرح حشِرزون الیس موا مولئی تقی وہ اس نظم کے نام ہی سے عیال کیاجا نا ہے «عساکر جدیدہ "جس پر ہیورٹمنیوں کی قوت و اسید کا مدارکار تھا،جب اس نے متیار وال ویئے تو گویا ایک مرتبہ پھر بہشت اچھ سے تفل گیا حارکس نے دارانصدر کو جاتے جاتے ان سیاسوں کا معاینہ کیا تھاجو لميك سبية من جمع بهوب عقر - ان سيابون يرايغ سيد سالاركى بیوفا لیُائے سرواروں کی ترک رفاقت اور ایک مسلّع توم سے اندر گھرے ہونے سے جیسی ہیتناک خارشی تھائی ہوئی تھی، اسے دکھیکراس لادبالی باوستاه کو سجی ایک اندیشه بیدا بوگیا کقا لیکن "عساكرجدیهه" کے فتوحات میں کوئی فتح اس سے زیادہ شاندار نہیں تھی کہ انہوں نے خودانیے ادیر فتح حال کرلی جن کاشکاروں اور سوداگروں نے راور کے سوارو ل مے مراب اُراوعے مجے مو وسطریں غیر مکیوں کی فوج کو منتشر کردیا تھا اور جوباد شاہ اب عیش کرنے کے لئے ملک میں آیا تھا اسے بے یارومدوگا ملک سے بامریخال وایتھا سمندریار کرسی اور ایجنگورط کے ناموں کو زندہ سروما عما المرين برحاوى موكئ تعلى ايك إدشاه كو عدالت مين عافر کرکے اس کا سرقلم کردیا تھا'انگستان میں قوانین کی اشاعت کی تقی می کر آمویل مک کو خوافزده بنار کھا تھا، وہی کا شدکار و سوداگر آج راضی برضا مہوکر بھیر اپنے تدویر مشغلوں میں مصروف ہو گئے اور ا سینے اس باس سے بوگوں میں اگر النیں کوئی خاص امتیا زھال تھا تو ہی کہ وہ اورول کی بنبت زیادہ پرہنرگار وجفاکش تھے۔ان کے ساتھ ہی نرمب پیورٹین نے بھی ہتیار ڈال ڈیئے۔ وہانی مدت کی اس سوشش کو

باب تبتم خرو دسم

ترک کرکے کہ وہ جبرو زور سے خلائی بادشاہت قائم کروے گا کھراپنے اس صیح کامہ میں مشغول ہوگیا کہ لوگوں کے والوں میں بکوکاری کی بادشا قائم كرنا جائب ورفقيقت اسى ظامرى زوال كے وقت سے سكى اصلى فتح شر*وع ہ*وئی رحبت شاہی کی ہنگامہ خبزی جب ختم ہوگئی تولوگ **نوراً** ہی یہ محسوس کرنے گئے کہ زہب بیورٹین میں جو کام حقیقتاً کرنے کے ستے ان میں سے کو فی کام بھی ہنوز برباد نہیں ہوا سے -وہائٹ ہال ک عیش سیری، ورباردوں کی لاندہی و عیاشی اور مدبروں کی تباہ کاربوں کے باوجود مام أكمريز وليے كے وينے ہى رہے۔وہ سنجيدگى، صداقت، يرينگاركا نمب بیورسی اور آزادی کی مجست میں بستور نابت قدم سے بیش الله کے انقلاب میں نمہرب بیورٹین نے ملی آزاوی سے سے مے اور کام کروکھا! جے وہ سیسینا کے انقلاب میں پورا نہر کر مجاعوبیل اور اٹھارویر صدی کی تجدید علوم سے ذریعے سے اس نے نہیں اصلاح سے اس کام کو بورا کردیا جے اس کی ابتدائی کوششوں نے سوبرس سیھے مٹاویا تھا۔اس نے آہنگی و استقلال کے ساتھ انگریزی معاشرت الكربرى ادبيات، اور انگريزی سياسيات ميں اپنی شانت و يا كيزگی کو دائر ر سائر کردیا۔ رجعت شاہی سے وقت سے انگلستان کی خلاقی و ندىبى ترتى كى تاريخ تامتر ندىب بيورش كى تاريخ سے -

## صح**ب المريد** تاريخ الل أنكلتان بحصوريوم

| صحت                  | غلط                     | سطر   | صفحه |
|----------------------|-------------------------|-------|------|
| انجیل نونسوں کے      | انجيل نويسوں کی         | ۲۱    | س    |
| مگروه الشاذ كالمعدوم | مگرالث ذ كالمعدوم       | ۱۳    | ~    |
| يبورئين السيورئين    | يبورثين لوك             | حاشيه | 4    |
| ناويوں               | َ نَا وَلَوْ <u> نَ</u> | r     | 4    |
| كسان و د كاندار      | کسان دو کاندار          | 10    | 11   |
| زندگی کی             | زندگی کے                | 10    | 1.   |
| <i>ب</i> يبت         | ہیئت<br>المیشت          | 1     | 11   |
| معيت                 | محافظت                  | سم_   | "    |
| کسی حد               | كسىحد                   | ۲     | سوا  |
| اصحاب ورع            | اصحاب درم               | 14    | 11   |
| اسی کام              | اس کام                  | 14    | 10   |
| طزمح كليسا           | طرز کلیسا               | 17    | سوب  |
| اوراسی               | اوراس                   | 14    | 11   |
| اسقفی بهویا انفرادی  | اسقفى يا انفرادى        | ^     | 44   |

| صحتع               | غلط             | سطر  | صفحہ   |
|--------------------|-----------------|------|--------|
| اسی مختصر          | اسمختصر         | 9    | سس     |
| اختيار كرلياتها    | اختياركر بي تهي | 4    | m2     |
| دوکے رونوں         | رونوں کے رونوں  | ۲۰   | m9     |
| ا کا آنیکس         | كابيلس          | 9    | سويم ا |
| إيا گيا            | بإياكيا         | س    | ۷ ۲    |
| اور جمیز           | ادرهبمير        | r    | ۵.     |
| مرکز ہوگی          | مرکز ہوگئ       | ٥    | س ۵    |
| بنهي               | جنمين           | 14   | 04     |
| المن وامان         | امن وآمان       | ٨    | 01     |
| تعاقب کے دوران میں | تعاقب کے مبب سے | 19   | 09     |
| <u>ج</u> يساغصه    | جبغصه           | 11   | 10     |
| عبده               | عهده عبده       | 14   | 4 ^    |
| الكثر              | الكنر           | 1-   | . 47   |
| اسپینیوں کی        | اسپیینوکی       | 10   | 44     |
| رانج               | ا تکے           | ۱۸   | 14     |
| المرنسكس           | ندیسکس          | سو ا | 4 -    |
| موجودا لوقت        | موبوده          | ۲    | 91     |
| اصلی               | اصل             | ٣    | 114    |
| مياچوشس            | ميسبوسط         | 14   | 110    |
|                    | <u></u>         |      |        |

| المل تكلستان حصيتهم | ٣                        |       | صحت مامه |
|---------------------|--------------------------|-------|----------|
| صحيح                | غلط                      | سطر   | صفحه     |
| Sy-                 | . بھی                    | 14    | 150      |
| رونوں               | <i>دو</i> نو <i>ں کو</i> | 14    | 124      |
| اس وقت              | اسوقت                    | 19    | 140      |
| تحصيل               | وه تحصيل                 | 12    | ٠ ١٨٠    |
| بارشاه کی           | بارنشاه کے               | 71    | سهم ا    |
| رشليو               | <del>ر</del> شليو        | 18    | ٤٣٤      |
| يرسبنيرين           | پرسطرین                  | ٥     | 100      |
| ۱۱ طبقات ۱۷ کو      | «طبقات»                  | 15    | 102      |
| « تکمیل »           | (تحميل)                  | 17-11 | 144      |
| کسی طرح کا          | کسی طرح                  | 19    | 115      |
| ان گیاره برسوں      | اس گیاره برس             | ۲.    | 11       |
| په۔گیری             | ہمہگری                   | 10    | 114      |
| يمك                 | יתיי                     | - 9   | 111      |
| تعزیری              | لعريرى                   | حاشيه | 14 m     |
| گیااس کا            | گیاس کا                  | 14    | 190      |
| فرق کے              | فیق طریق کے              | ۲.    | ۲        |
| كميونون كم مجلس     | کمیننوں کی مجلس          | ۵     | سم ۲۰    |
| ( خودمختا ر)        | خودمختار                 | 4     | 7.0      |
| <i>بیسارگ</i>       | <i>جيارگ</i>             | ١٣    | r.2      |

| ابل انگلشان حضیهوم | <b>r</b>         | •    | صحت مام     |
|--------------------|------------------|------|-------------|
| صحيح               | غلط              | سطر  | صفحه        |
| الدَربين           | آلدس             | ۱۳   | ۲1.         |
| (حامیان شاہی)      | حامیان شاہی      | سم ا | 711         |
| كوبيسيرادر إشار    | كوپسبر ائر       | سم و | ۳۱ ۳        |
| پارلیمنٹ کی فوج    | يارلىمىنىڭ كى    | 4    | rp.         |
| مميز               | ممتاز            | 1    | 104         |
| كرسين              | کرہے نے          | 41   | 702         |
| ا نکے اغراض        | انكي اغراض       | 15   | 741         |
| <i>ڄائين گ</i>     | جابیں            | 14   | 11          |
| سلب                | طلب              | 19   | 140         |
| مجتمع              | مجمع             | J۸   | r4·         |
| اسسے               | و<br>ان س        | j    | <b>79</b> A |
| ال پرتنبیه         | اڭ يرشنيه        | 14   | ۳.,         |
| قوم ا              | فوج              | 14   | ۳.1         |
| چينسري             | چنىرى            | 4    | rir         |
| کردیاگیا           | کردیا - گیا وصول | 14   | 240         |
| مفسد               | مقسد             | 15   | 444         |
| اصلامات            | اصطلات           | ىم ا | 779         |
| روك ديا تھا        | روك ديا          | 14   | 222         |
| قائم كرركها تها    | قائم ركھاتھا     | 14   | 244         |